

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# 2015



# **Jajurhana**

S M T W T F S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

# February/

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

# March

S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

# 高原係

S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

# May

S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# June

S M T. W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

# Julily

S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# Angust

S M T W T F S 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

# a post of the second

W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

# October

S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

# November

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

# December

S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31





محد لمسيب الميال

ميرذااديب

المد ارقال راس

فالام حسين ميمن

تنتج فارتعين

الدن تاركن

3136

دانا محرشابد

يرحوام تارتبن

واكنر طاوق وبإش

پيند بدد اشعار

الماس اللم

كاشف ضائن

مومنداهسن

المار افإل

ننم اديب

بالمرشاجن

زمين سالمانه محد فيرنل

البرندوان طارق

ادر بہت سے ول جسب تراشے اورسلط

مرورت؛ عبدما ارالني ملك

نا مال مبارک

كالأب مران سوكل

داشدخل نواب شاي

11

13

15

16

17

18

19

23

25

26

20

30

31

32

33

36

40

43

45

46

47

50

51

52

57

58

60

64

ارتي قرأين ومديث الم الانها وسير الركبين

الع مال ا كا تحليد

ہارے اللہ کے .

کو پاک

بوجموتو حاجم

آئے متحراب

كزكما زكروب

کرکٹ کے الجیب

میرک زندگی کے مذمرہ

يرن كالماكر مذا

11766

25,00

مأنس كارز

وانشاكادنر

برايث

مدب

اوالى مانسك

الإالما إمركي

أببمالكم

كونا أكاسية

المربل لااك

اماياني ورائي كابي

Very VI

المنبي

ا الزال

كرياره وكل منسك كا

مرى بالى ت

ملد باد جبا ای . .

فنے احال کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرُّحِيْم

السلام عليكم ورحمة الله!

بادے بی آپ مب کو میر میاد والی مبارک ہو۔ الله تعالی نے صرب کر الله کو سارے جمان کے لیے رحت ما کر جیا۔ آب مل کی سرستو پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوالی علم ہوگا کہ عوراؤں، مردوال، بوزهوں، جوالوں اور بھول کے علادہ آپ ملك . خاوموں اربندول اور تمام مخلول کے کیے بھی سرایا رشت ہیں۔

المحمود عليه كورا ے ب مد برار تما -آب ملل بيل كى باس ب كررتے تو خود اليس المام اليم كيتے - ده بھى جواب مى ولكم السلام كمين اور بيارے آپ على ك وامن ے ليك جائے۔ مى يون مونا كم الحصور من وقطار بن كمراكر ديے اور فود وور با كرائيس كتے كردور كر مارے بال آوا يك بوك موے آتے اور آپ اللے ے ليك جاتے۔ آپ يك بول كى تعليم وتربيت كا خاص خیال رکھتے تھے۔ آئیں دین کی بائی بتانے والیں اوان دینا اور نماز برامنا سکھا تے تھے۔ کسی نیچے سے اللمی ہو جاتی تو آپ تھا شاہ والف ادر نه تاراض موت بلك نهايت بارت مجات.

بارے بھا ایک آپ نے مارے بارے کی اللہ بحل ہے کی قدر بارکرتے تے اللہ تھا کے سرت وکروار افظمت اور حق وصداقت کے بل ہوتے پر اپنی زم روی اور رحت و محبت ہے ایک طالم اور جائل معاشرے میں باہمی اخوت کا 🤁 ہویا۔

المارے بیارے کی میکٹ کا فرمان ہے: دُغاء اطفالِ اُمنی پشنجاب (مری اُمنت کے بچون کی دعا تہول کی جانی ہے۔) نفع ساتھیو! آپ پر آخمنور ملك كى مهريانى اور شفقت اور الله كاكتابراكرم ہے كه آپ كى وہ وك كويد مفام ما . آپ كو چا ہے كه سرستو یاک پر مل پیرا دوں، پیارے کی مقدمت میں ورود وسلام کثرت ہے جیجا کر بی۔ یہ کی تا ہے محبت وحقیدت کا جہترین اظہار ہے۔ نیا میسوی سال 2015 ، کا آغاز مو چکا ہے۔ نے سال کا آغاز مشبوط توت ارادی، مستقل مزاقی اورلکن سے جیجیے۔ وقت مناتع مت سیجیے اور سال میرکی منصوبہ بندی مجر یور انداز سے سیجیے کیول کہ کیا وقت وو ارو تبیل آتا، مرف میجیتا وا رو جاتا ہے۔ انبدا آپ سے أميد كى جال ب كه شئ سال بين افي رد عالى برخعومي توجه دين مرح - جوكام كيل سال اومور سرو مركة سف أبين باية سميل تك مہنیا تیں ۔ جاری دعا ہے کہ نیا سال ہمارے پیارے وطن یا کتان اور ساری ذنیا کے کیے اس اور خوش حال کا سال ہو۔

16 وتمبر منگل کے روز بٹاور کے آری پلک اسکول میں ملل واور اسا تذہ سمیت142 افراد کوسفاک سے شہید اور 250 سے زائد افراد کو رخی کیا گیا۔ 16 ومبر (ستولا فرما کہ) ہماری تاریخ کا سیاد ترین دن ہے۔اس دن ہمارے بدن کو دو جمعوں میں تشیم کر دیا محیا تھا۔ آج پھرای ورخ کوای ہمیا تک کمیل کو دوبارہ کھیلا کیا۔ بیج جو ہمارا مستقبل تنے الن بچول کی زندگی سے مجرب<mark>ور اسمسیں بند کر دی گئیں۔</mark> آب سے استدعا ہے کہ شہید ہونے دالوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اللہ تعالی لواحقین کومبر جمیش مطا فرماے۔ آبین اس ساخی میں ہمیں بائس اختا فات معلا کر یک ما ہو مانا جائے کیوں کہ قوی یا انفراوی سطح پر یہ اختلافات ہمارے دہمنوں کو موقع وسیتے ہیں کہ وہ وہشت کردی پھیلا کر ہمارے وطن کی جزار کو کموکھا کردیں۔ اپنی تجادیز اور آران ہے آگا اگرتے رہے گا۔ اپنا بہت ساخیال رکھیے گا۔

في المان الله! (法人)

مركولبني استنك

محر بشر رائل

خطاو کتابت کایتا المنامة عيم وربية 32 \_ايمريس روا الاتور

UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816 E-mall:tot.tarbiat/s@gmail.com tot tarblatts@live.com

مطبوعه: نيروز منز (يرائيويث) كملبذ الاتور سر كوليشن اور اكادُ من : 60 شاهراه قائد اعظم، لا ټور ..

سالانہ خریداد بنے کے لیے سال مجر کے شاروں کی قیت بیش بنک دران یا منی آرور ک صورت عن سركوليشن مينر: مامناب "تعليم وتربيت" 32- ايميريس رود، لا بور ك يخ ير از سال فرمائيل-فن:36278816 يار:36361309-36361310

یاکتان میں (بدرایدرجنر (اک)=850 را ہے۔ مشرق مطی (بوالی واک ہے)=2400 ردے۔

الشياه، افريكا، يورب (مواكى ذاك سے)=2400 روئے-امريكا ، كينيدا آسريليا مشرق اجيد ( اوال ذاك سے ) = 2800 روي-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





زادگان حسرت حسن اور حسرت حسین سے بھی بے عدمحبت تھی۔

مرتبہ ای طرح ان دونوں
کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا تو فرمایا: "بدونوں کیا ہی خوب
صورت سوار ہیں اور ان کا والدان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ '
طرانی کبیر، باب الحاء: 2677)

4- ایک مرتبہ نبی یاک سے خطبہ دے رہے سے کہ حضرت حسن اور

حفرت حسین آ معنے، دونوں نے مرخ رنگ کی قیسیں ہان رکھی تعين، جب وه دونول علنے تو كرير نے سرد مكي كررسول الله علي منبرے أترے اور ان دونوں (شنم ادون) كو أُلِما كرائے سامنے (ترندی، کتاب المناقب:3707) بهما ليار (الحديث) حضرت سائب بن برید کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول التدييك كو ديكها، ميزے ساتھ ميجھ اور لاكے بھى سے ہم آپ اللے کے باس سے نو آپ اللہ مجوری نوش فرما رہے تے اور آب ملف کے ساتھ کچھ صحابہ کرام مجمی تھے۔ آپ ملف نے ان تھجوروں میں سے ایک ایک ایک ہمیں عظا فرمائی اور مارے مرول ير باتھ جھيرا۔ (طراني كبير، باب السين 6695) 6- نبی باک علیہ نے حضرت انس بن مالک کوتلقین فرمائی کہ سن کو کھی دھوکہ نہ دو اور فرمایا: ''الے میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے۔ جو تحفی میری سنت کو اپنا تا ہے وہ جھے سے اظہار محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں المیزے ساتھ ہوگا۔'' (ترندی، کتاب العلم: 2602)

ہمارے بی علی جس طرح بیارے تھے۔ آپ علی کے طریقے اور اوا کیں بھی اس طرح بیاری تھیں۔ ہمیں آپ بیان کے طریقے اور اوا کیں بھی اس طرح بیاری تھیں۔ ہمیں آپ بیان کے اس بیارے طریقوں پر زندگی گزارتی جاہیے تاکہ آپ بیان کے اس فرمان کے مطابق ہمیں جنت میں آپ بیان کی ہم نشینی مل سکے۔

پیارے بچوا اللہ تعالیٰ نے اسپنے بیارے ہی حضرت محمد اللہ اور "رحمت للعالمین" بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ"اور (اے بیغمرا) ہم نے تہمیں سارے جبانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ) میں سارے جبانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ "

نبی پاک اللے کی شفقت، رحمت اور مہر یانی ہر جھوٹے بڑے،
مرد وعورت، اپنے اور غیروں کے لیے کیاں تھی۔ خصوصاً آپ آلی کے
بیوں سے بے حد محبت اور پیار فرماتے سے ہر طرح سے ان کی
راحت اور دل جوئی کا سامان فرماتے ۔ ان کی تعلیم در بیت کا خاص
اہتمام فرماتے سے ان کو اچھی اور نیک باتوں اور کاموں کی تلقین
فرماتے اور کری باتوں اور کرے کاموں سے منع فرماتے سے اور ایک
بیغیر کی شان بھی ہے ہوتی ہے کہ ''وہ عمدہ باتوں کا تھم دیتا ہے اور
کری باتوں سے روکتا ہے۔''

نی یاک علی کی بچول سے محبت کے چند واقعات اور آپ ملی اس جھوٹے بچول کو لایا جاتا تو آپ ملی انہیں اپنی کود میں بٹھا لیتے ۔ حفرت اسامہ بن زیر سے منقول ہے ۔ 'اللہ کے نبی ملی گئے مجھے ایک ران پر بٹھا لیتے اور (اپ نوالے) حسن بن علی کو دوسری ران پر بٹھا لیتے، بھر ہم دونوں کو کھلے لگا لیتے اور یول دعا دیتے ''اے اللہ! میں ان پر شفقت کرتا مول تو بھی ان پر مہریانی فرما۔' (میخ بخاری، کتاب الادب 5544) ۔ مول تو بھی ان پر مہریانی فرما۔' (میخ بخاری، کتاب الادب 5544) ۔ میں ان پر میں یاک میں ان پر میں ان پر میں یاک میں ان پر میں یاک میں ان پر میں یاک میں ان پر میں میں جاتے تو انے بٹھا انامہ کو اُٹھا لیا کرتے سے اور جب سجدے میں جاتے تو انے بٹھا دیے اور جب کورے ہوئے تو انے بٹھا دیے۔

(سیح بخاری، کتاب السواة: 486، سیح مسلم، کتاب الساجد ومواضع المسواة: 844) 3- جناب رسول الله علی کو این لافیلی بینی فاطمه کے صاحب

رہ کر انہیں انسانی سفات سے بھر بور زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لے کر آئے۔ ای متعمد کے ليے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو چنا، وہ انسانی طنے کا سب سے بہتر، برتر، افضاں، اکمل اور اشرف انسان تھا جس کا نام نامی اسم گرامی محد بن عبراللہ ہے۔ آپ رحمت للعالمین اور انمانیت کے سب سے برے خیرخواد تھے۔آپ کی حیات مبارکہ نے انسانی زندگ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہاں تک کہ غیرمسلم سیرت نگاروں اور مصنفین نے آیے کی شخصیت کا برملا اعتراف کیا ہے:

ای دُرِی (E. Dermenghem):

"عرب بنیادی طور پر انارکسٹ (بے راہ رو، لا قانونیت يند) اور إنتشار يند تھے۔ بيغير نے بدر بردست معجزه كر دكھايا كه انہيں باہم متفق كر ديا۔ جو بچھ محمر نے کر دکھایا، اے سامنے رکھیں تو ہم ان کی عظیم

ترین شخصیت کوخراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ محد اس اعتبار سے وُنیا کے وہ واحد پنیمبر ہیں جن کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھیا ہوانہیں ہے بلکہ روش اور منور . ہے۔ عقل سلیم سے عاری انسان ہی محمد پر کسی بھی ذہنی بیاری کا (Life of Muhammad P:930) "الرام عاكد كرت ين " :(George Bernard Shaw) جارج برنارڈٹا

ورم ایک عظیم ستی اور سی معنول بین انسانیت کے نجات وہندہ تھے۔میری خواہش ہے کہ اس صدی کے آخر تک برطانوی ایمیا ر کو تھ كى تعليمات مجوى طور يراينا ليني حابيس - انساني زندگى كے حوالے ے محمر کے افکار ونظریات ہے احر ازمکن نہیں ہیں۔ محمر کے مذہب کے بارے میں میں پیش کوئی کرتا ہوں کہ بیکل کے بوری کے لیے اتنائ قابلِ قبول ہے جتنا آج بورپ کے لیے جواسے قبول کرنے کا (Istam Our Choice.P:81) "جازكر چا ہے۔" ر (H.A.R. Gibb):

"محم شرميك اور حيادار تھ اور لطيف حس مزاح ركھتے تھے۔ نیزانسانیت اور ہدردی کا ایک پھیلا ہوا سمندر تھے''

(Muhammadanism)

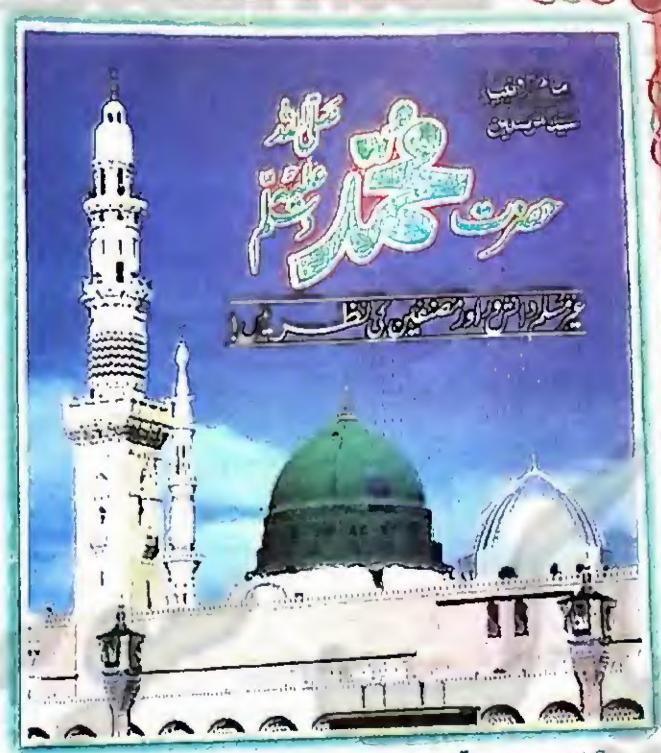

يه چھٹی صدی عيسوي تھی۔ إنسانيت اينے آپ كو ہلاك كرنے ير جنوني حد تك تكي موكى تقى - انساني اخلاق بكر حيك تق - شراب اور جوا مرغوب چیزی بن چکی تھیں۔ان کے دل اسے سخت ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ونن کر دیا کرتے تھے۔ قافلوں کو لوما اور قتل کرنا ان کامجبوب مشغلہ بن چکا تھا۔عورت کی حیثیت ایک مال مویتی جتنی تھی۔اس دور کا نقشہ مؤرخین نے ایسا کھینیا ہے جس کے تاریج کے وہ اوراق نہ تحریر کے، نہ بیان کے قابل ہیں اور نہان پر یقین کرنے کو دل آمادہ ہوتا ہے۔انسانیت میں پُراکی اور نیکی کی تمیز كرنا مشكل تقا\_ انسانيت اين خالق و ما لك كو بحول چكى تقى\_ ايني جزا، سزا اور آخرت سے بے فکر تھی۔ انسانیت خود کئی کی ڈھلوان کے راستے پر گامزن تھی۔ انسانیت کی فلاح، دین وآخرت کی فکر کسی كو نديقي - كوئي إيلا ند تقاجو خدائ واحد كي عبادت كرتا ہو۔ اس وقت کی انبانیت میں ادبیب، شاعر، فلفی اور دانش ور فطری طور پر ان شعبول کی ملاحیت رکھنے کے باوجود انسانیت کی فلاح کا بیرہ أنفان كے قابل شريتے۔

معاشرے کو ایسے فرد کی ضرورت تھی جو جبلی اور فطری طور پر ان تمام خامیوں اور رُائیوں سے یاک ہواور اس معاشرے میں

ایل - وی واگلئیری:

"محمدٌ دُنیا کے لیے ایک ایبا دین لے کر آئے جو انسان کے وہن کوتر تی ویتا ہے۔ اس کی جمالیات کی حس بے دار، تیز تر اور مكمل ہے۔ این ارتقاء كى مكيل كرتا ہے۔ اسلام سے زیادہ روشن خيال ندمب كوئى اورنيس " (Islam Our Choice) آئرنیا میڈفش

" محمد نے اسلام میں عورت کو وہ درجہ دیا جو آج کے جدید مغربی معانزے میں بھی اسے حاصل نہیں اے اصل نہیں اسے اصل نہیں اسے اصل نہیں است (D.S. Margolioth) المركوليوكا المركوليوكا

ومعري رحمت أور انسانيت بي كياري انسان تو اشرف المخلوقات تهراه یکی مخلوقات بھی محرکی ہمدردی، انسانست اور توجہ کا مرکز بی

(The Rise of Islam)

جان ببك (جزل كلب ياشا) (John Bagot): دم کیا اونیا میں کوئی اور بھی ایسی مثال مل سنی نے جس میں مقصد کے حصول کے لیے اسمنے والے کی اتنی زیادہ خالفت کی گئی ہو؟ اس کے باوجود صبر کا واکن اسے لیے ہاتھ سے نہ چھٹا۔ لیہ بات حضور کے مخالفین خصوصا مغربی مصنفین کے لیے ایک تازیانہ ہے جو يه كت بين كه فكرايك غيرمناظ تسبت آزمانيق-"

(The Life and Times of Muhammad)

بارث ميخائل (Hart M) " بہ حقیقت ہے کہ بوری انسانی تاریخ ایس مرف وہی ایک انسان منے جو دینی و دُنیاوی اعتبار ہے ایک غیرمعمولی طور پر کام ماب و کامران اور سرفراز تفہرے۔"

كاونث ثالثًا في (Tolstoi): " ورا یک عظیم انشان مصلحین میں سے ہے جنہوں نے تو مول سیولین بول (Lane Pool): کے اتحاد کی بہت بردی خدمت کی ہے گئن ال کے بنے کے لیے بیا بالكل كافي سے "أمون في وي إنسانون كونور في كا جانب مدايت كى اور ان كو ايك معلى بيند اور يروييز كالاي كى زندكى بسر كريف والا بنا دیا اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے رائے کھول و لیے اور حیرت انگیز بات سے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فرد واحد کی ذات ے ظہور پذیر ہوا۔"

الف ايم والليمر (FM. Voltair):

"اس سے بڑا انسان، انسانیت نواز، وُنیا بھی پیدا نہ کر سکے گا۔" (Phylosophical Dictionary)

آرلينڈاؤ؛

"دُنیا اگراہیے جھکڑوں سے نجات حاصل کر کے امن کا گہوارہ بننا حیاتی ہے پھراہے گئے کی تعلیمات پڑعمل کرنا بڑے گا۔''

" حمر کے دین اور ان کی تعلیمات کو بن الفاظ میں سراہا جا سکتا ہے وہ حقیقی انقلاب جو وہمن بدل دے، دل بدل دے، اس کی تعریف کیے ممکن ہے؟ محری روحان فوحات کو الفاظ کے بیرائے میں سمونا نامکن ہے۔

: (Bertrand : Russell) المريدول (Bertrand : Russell)

محمر أيك عظيم انسان اور فقيد النَّالِ مدمي رسما تق وه أيك ایسے دین کے بانی سے جو بردباری، مساوات اور انساف ک بنیادول نز کھڑا ہے۔''

اَرْنِلِدِ ثُواْتُن لِي (A.J.Toynbee):

و معرف فی اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ ونسل اور رطبقال اقیان کا میسر خاتمه کر دیاء کسی مذہب نے اس سے برک کامبالی حاصل نہیں کی جو محر کے مذہب کو حاصل ہوئی۔ آج دنیا جس فردرت کے لیے رورتی ہے، اسے مرف اور صرف مساوات بحمری کے دریعے اور اس نظریے کے تحت ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔' (Civilization on Trial)

جي د والميو لا تشر (G.W. Leitner):

حقیقت بیر ہے کہ جم کی شخصیت اور ذات میں ایک تشش اور بخاذبیت ہے جو متی دور ایس مم نہیں ہو گی بلکہ تشش اور جاذبیت میں بی نوع انسان کے لیے اضافہ ہوتا جلا جائے گا۔

(Muhammad Religious System of the World)

''روئے زیبی پر محمد جیسا دُور اندلیش اور صاحب بھیرت انسان (Studies in Mosque) کوئی دومرا وکھائی تیں دیتا ہے۔

: (Scott S. P) على الكاك (Scott S. P)

"محر ایک ایسے ذہن کے مالک تھے جومشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے بیچیدہ مسائل کی گھتیاں سلجھا سکتے تھے، اس کے باوجود حیران کن حقیقت بیے کہ وہ متکبر تھے نہ مغرور بلکہ بحز و رضا کے پیر سے۔ میر کی تعلیمات انسانوں کو صرف اور صرف نیکی کے حصول برآ مادہ کرتی ہے۔ حسد، جھوٹ، بے ایمانی اور انسان وشنی كاقلع قىع كردىتى ئىن\_" كاقلع قىع كردىتى ئىن\_"



نے سال کا آغاز ہو چکا تھا۔ لبگ اینے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ بازاروں میں جہل بہل شردع ہو گئ تھی حمات کے بول کے کہ ایک محلے کے سب سے پہلے مکان کے ایک کرے کے اندر دو بچے بڑی مستعدی دکھارے تھے۔

بدو بهن بهائی سے \_ بهن کا نام نوشی اور بطائی کا سلیمان \_ ان کی مستعدی کی وجہ میر تھی کہ ان کے ابو ایک روز پہلے ان کے لیے نی جماعتوں کی کتابیں خرید کر لائے تھے اور اب وہ ان کتابوں کو برے شوق اور دل جسی سے دکھ رہے تھے۔ اس سے مملے انہوں نے اس الماری کے خانوں کو بھی رنگین کاغذوں سے سجالیا تھا جس میں کتابوں کوہر تیب سے رکھنا تھا۔

الشَّيْ مِينَ نُورِراني مِنْ آكركها: "ناشَّتْ بِرَّآبِ كا انتظار مو

"اجھا ابھی آتے ہیں۔" نوشی بولی اور نوکرانی جلی گئے۔ ایں وقت انہیں ناشتا بھول چکا تھا۔ کمرے سے یاہر تکانا انہیں احیمانہیں لگ رہا تھا۔

"الماري ميں أو يركے دوخانے تمہارے " نوشی بولی۔ "ادر نجلے میرے-" سلیمان بولا۔ دونوں میں خانوں کی تقسیم براتفاق ہو گیا۔

وہ کتابیں الماری میں رکھنے کے لیے انہیں ترتیب دے رہے تے کہ ای کی آواز آئی: ''بچو! اب آ جاؤ۔ ناشتا شعنڈا ہور ہا ہے۔'' ان کا جی تو نہیں جا ہتا تھا مگر امی کی آواز سن کر بیٹھے بھی تو منہیں رہ کتے تھے۔ جلدی جلدی ناشتا کر کے واپس آ گئے اور پھر مسكمابوں كو المارى كے الدرر كھنے كے ليے دو دو تين تين كماييں أخما اليل - ابهى وه المارى كى طرف براهنا عى جائع تق كداحد اوراس كى بهن زيبا أسكى - بيد دونول بهي اس اسكول مين يره صفح عظ جهال سليمان اورنوشي يراحق تقيد احمد سليمان كاليم جماعت تفا اور زيبا، لوثی کی۔ انہیں دیکھ کرسلیمان اور نوشی زک گئے۔

ا فہم فی کہا ہیں و مکھنے کے لیے آئے ہیں۔" احمد بولا۔ سلیمان اور نوشی نے جو کتابیں اُٹھا رکھی تھیں، وہ میزیر باقی كتابول كے ياس ركاديں۔ "میہ بھی کوئی مشکل ہات ہے؟ انہیں ان کتابوں کی ضرورت ہے۔ ان کے ابد نہ جانے کب خریدیں سے۔ پیران پر بوجھ بھی تو پرانے گاناں۔"

وم بالكل درست ـ "

''ایبانه کرین که ہم اپنی کنامین انہیں دے دیں؟'' ''اور خود کیا کریں؟''

و افود کیا کریں؟ خود سے کریں کہ ہم نے جو یہے ہے کر رکھے

ہیں، اُن سے کتابیں خرید لیں۔'' ''واہ واا کیا اچھی نبویز ہے۔ میرے دل کی بات کہی تم نے!'' سلیمان پھر پچھ سوچنے لگا۔ نوشی نے بوچھا: ''اب کیا سوج

رہے ہو، سلیمان؟'' ''کتابیں دیتے وقت کہیں گے کیا ان ہے؟'' ''آج نے سال کا پہلا دُن ہے نال۔''

" إل! باتو"

"کہیں گے یہ نئے سال کا تخفہ ہے۔"

سلبمان أحصل براء" واه والبه بات موئى نال مر ....."

ووهركما؟"

"ابوای ....؟" نوشی نے فکرمندی کا اظہار کیا۔

"بان، سيمي تو ايك مستله ب!" سليمان بولا-

"ميرا خيال ہے، وہ برانہيں مانيں سمے" نوش نے يقين

"میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہم ان سے اجازت لے لیں ہے۔"
"اجازت نہ دی تو؟" نوشی پولی۔

"ضرور دے دیں گے۔"

السوج لوا نه دي تو؟"

یہ بات ہورہی تھی کہ ان کے ای ابوآ گئے۔

الما بات ہے؟ مداجازت كاكيا مسلم ہے؟" ابونے بوجھا۔

البعبر مهر دو نال سليمان- " نوشي بولي-

ائم، كهدوول الم

"اجھا، میں ہی کہہ دیتی ہول۔" اور نوشی نے ابوامی کو سارا معاملہ بنا دیا اور بیا مھی کہہ دیا کہ وہ اپنی کتابیں اینے پییوں سے

"" تم نے اپنی کتا ہیں نہیں خریدیں اوکانوں پر تو آ ربھی ہیں۔" دونوں میں ہے کسی نے رکھ نہ کہا۔ نوشی کہنے لگی:

"مارے ابو کل شام دفتر سے آتے ہوئے میری اور سلیمان کی ساری کتابیں اور کا پیال لے آئے تھے۔تمہارے ابو تہیں لائے ؟"

" لے آئیں گے۔" احد نے جواب دیا۔
" رکی ؟"

"ہمارے ابوفیکٹری میں چھٹی کے بعد جو کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو کام کرتے ہیں، اس کے بیمے ذرا در سے ملتے ہیں۔ رکھ دن بعد ملیں گے تو خرید لیں اسے ۔" مید الفاظ زیبانے کیے تھے اور اس کے لیجے سے صاف معلوم موتا تھا کہ اسے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوئی ہے۔

احمد اور زیبا ایک ایک کتاب و تیکھنے گئے۔ شوق اور دل چھی تو ان میں بھی تھی مگر اس کے ساتھ قدرے مایوی بھی تھی۔ دس بارہ منٹ کے بعدوہ چلے گئے۔

''نوشی ا'' سلیمان بولا۔

ا د ہول۔"

"تم نے دیکھا جاتے ہوئے وہ کتنے مایوں تھے۔"

"مابوس تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے پاس کتابیں میں اور ان کے

پاس میں ہیں۔'' رہے

''ان کے ابوسیں خراید سکے نال۔''

"کیے خریدتے؟ تھوڑی ی تنخواہ ہے۔ گھر ہی میں خرج ہو

جاتی ہے۔ ای لیے بے چار کے کئی کئی ون راتوں کو گھر نہیں ؟ آتے۔'' سلیمان نے کہا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ مجھ سوچنے

ما کھے۔

"سليمان!" چندمنك بعدنوشي بولي-

الله دوسرے کے پرانے دوست ایل ساتھ اللہ ماتھ اسکول جاتے ہیں۔ ایک ساتھ واپس آتے ہیں۔ دوست دوست دوست

ے کام آتا ہے۔" سلیمان کے فقرہ مکمل کر سے اپنی کو دیکھا۔

" تم میک کہتے ہو، سلیمان۔ ہمیں ان کی مدد کرنی جانے ا

20 Saffe

- الایری گے-

ابو بولے: ''جومناسب مجھو، کروا ہم تو بیدد کھنے آئے تھے کہ تم نے کتابیں الماری بیں رکھ دی بیں یانیں ''

"اجازت تو مل مئی ہے۔" ابو اور ای جلے گئے تو نوشی نے فرشی نے فرشی ہے۔ ابو اور ای جلے گئے تو نوشی نے فرشی ہے۔ ابو

"مال! ابونے کہ دیا ہے، جومناسب سمجھتے ہو، کرو۔ اب انہیں دے آتے ہیں کتابیں۔"

''سلیمان! اسٹور روم میں وہ بڑا ساتھیلا ہے ناں، جس میں سودالاتے ہیں، وہ لے آؤ۔'' ووکس لے ج''

" کیسے بدھو ہوا سمجھ نہیں سکے۔ اس میں کتابیں ڈال کر لیے جا کیں گا ہیں گا ہیں ڈال کر لیے جا کیں گے۔'

'' تُعْیک، تُعْیک، نُعْیک۔'' سلیمان تھیلا لے آیا۔ دونوں نے اپنی اپنی کتابیں تھیلے میں ڈالیس اور تھیلا اُٹھا کر لے گئے۔ دو گھنٹے کے بعد وابس آئے تو ای نے کہا:''اتنی دیر؟'' ''امی!'' نوشی کہنے لگی۔''وہ کتابیں لیتے ہی نہیں تھے۔ آخر

خالہ جان نے انہیں سمجمایا، لے او بچو۔تمہارے دوست نئے سال کا تخنہ دے رہے ہیں اسلامی کے اور ا

''انہوں نے جمیں پُر تکاف جائے بھی پلائی۔ اس کیے دہر ہو ''فی نے 'ابوای سے گفتگو کر کے وہ اپنے کمرے میں آگئے۔ ''منی نے 'ابوای سے گفتگو کر کے وہ اپنے کمرے میں آگئے۔

و ازے بیرکیا؟" نوشی کے منہ سے نکا۔

الرود کیا ہے؟'' سلیمان نے بوجھا۔ ''میزیر و کھائیل رہے؟''

وونوں تیزی ہے آئے بڑا تھے۔ میز برسلیمان اور نوشی کی ایک ڈیا بھی پڑا تھا۔ منابوں کے ساتھ مشائی کا ایک ڈیا بھی پڑا تھا۔ ''بیسب جھ کہاں ہے آگیا؟''

اسی لیج ابوای مسکرات بنوی آگئے۔ "بیہ ہم لائے بیل۔ تم الکے ایک مسکرات بنوی آگئے۔ "بیہ ہم لائے بیل۔ تم الکے ایک مسکرات بنوی کا تخفہ دیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے اسمبرارے لیے نے سال کا تخفہ ہے۔ ہمیں بھی تو تخفہ دینا تھا۔ "تمہارے لیے نے سال کا تخفہ ہے۔ ہمیں بھی تو تخفہ دینا تھا۔ "دشکریہ ابو، ای!" دونوں بیک وقت بولے اور کتابوں کو دشکریہ ابو، ای!" دونوں بیک وقت بولے اور کتابوں کو دشکریہ ابو، ای!" دونوں بیک وقت بولے اور کتابوں کو دیکھنے گئے۔ خوش سے ان کے چرے تمتمار ہے تنہے۔

क्षंत्रं





سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہتے اور گھر بھر سے چیزیں اکٹھی کر کے کمرے میں فلم کا سیٹ لگایا گیا تھا۔

" بہااسین کیا ہے؟" بینی نے میک اُپ کرتے ہوئے بو جھا۔
" بہااسین ہے ہو گا کہ ولید بینی کے ہاتھ سے برس جھین کر ہما ہر،
ہما گے گا اور بینی چور چور کا شور مجائے گی۔ بینی کا شور س کر طاہر،
ولید کے بیجھے بھا کے گا اور گھر کے صدر دروازے کے قریب بینج کر
اسے قابو کر لے گا۔" میں نے تفصیل سمجھائی اور تینوں کو مختلف جگہ کھڑا کر دیا۔

''ریڈی ..... لائٹ، کیمرہ، پلے بیک، ایکشن!'' میں نے میز پر کھڑ ہے۔ کھڑ ہے کہ میر پر کھڑ ہے۔ کھڑ ہے کہ میر کھڑ ہے۔ کھڑ ہے کہ میر کھڑ ہے۔ کھڑ ہے کہ کو کے کہرہ کندھے پر رکھا اور ماہراندانداز میں ہدایات دیں۔ ''اوئی اللہ .....''

" کی اہوگیا ہے گلو؟"
" صاحب، میبل لیمپ کے بٹن میں کرنٹ ہے ۔ وہ توانا ہو میبل لیمپ میں کرنٹ ہے ۔ وہ توانا ہو میبل لیمپ میر پر رکھ کر ہاتھ سہلانے لگا۔

« میبل لیمپ میر پر رکھ کر ہاتھ سہلانے لگا۔

« میبل لیمپ میر پر رکھ کر ہاتھ سہلانے لگا۔

« میبل کے لیے ہاتھ کر گیزالیب لو۔ " میل نے اسے واقعا

ورجي البيتر المناوه جوشيك اندار ميس بولا\_

"اوے اسب اول دوبارہ تیار ہو جائیں۔ الائٹ، کیمرہ، ایکشن!"
"ارے عینی! میمری عینک کہاں کر کھ دی سے ہم نے، مل نہیں رہیں۔
رہی ۔ وادی اٹال عیر نہتو قع طور بر کمرے بین داخل ہو میں۔
۔ "وادی اٹال عیر نہتو قع طور بر کمرے بین داخل ہو میں۔

"وادی امان! عینک آگ کے ایک میں میں اس سلمی نے تیزی سے جواب دیا۔

''لوجھی' کیما بڑھایا آگیا ہے' عینک ہاتھ میں اور ڈھنڈورا بورے گر میں اسٹ دادی الماں نے خود کو کوستے ہوئے چشمہ لگایا۔

''بائے میں مرگئی، لیرکیا ہور ہائے؟ نیٹی تو کیوں بنی تھنی کوری ہوں کہ اور بیر کم بخت ولید سے میں او چھتی ہوں کہ اس کے مند پر کیوں پیٹکار بران رہی ہے۔ تم سے بالکل غیرہ ولگ رہا ہے۔' دادی امال سے تو بہ تو بہ کرتے ہوئے کا نون کو ہاتھ لگایا۔

'' دادی انال بیمان شوشک ہو رہی ہے اور بیر دونوں میک آپ مین میں۔' میں نے انہیں سمجھانا حاہا۔

الا كياراب گھر مين جھى ذراي ہون كے اللہ باب ف امریک کی فامین بنانے والا کیمرہ کیا مجوا دیا، تم نے گھر میں ہی نا تک شردع کر دیا۔ آنے دے نیری مال کو سب کھھ بتاؤل گی۔ انہوں نے کمی تقریر کے بعد ایک بری رحملی دی ادر برواتی کمرے ہے باہر علی کئیں۔

جون کا مہینہ، دو پہر دو بچے کا وقت اور ہرسم کے سائے سے محروم کھلی حبیت۔ اس روز سورج یقیبنا سوا نیز نے ہر تھا۔ نینی اور سلمی کے میک آب زوہ چرول سے بسینہ وهاروں کی صورت میں میر بول روال تھا جیسے تیز آندھی جلنے کے بعد ہلکی بارش سے نی قلعی شدہ و بوار برنقش و نگار بن گئے ہوں۔ ولیدا ہے کردار کے مطابق شرك كے بٹن كھول كركان بيس سليلي كي بالى بينے بان چبار ہا . تھا۔ طاہر کونے میں اپن جھوٹی سی جھٹرای تلے سمٹا برف کا گولا کھا رہا تھا اور گلو فائر بریکیڈ انجن کی طرح جگ اُٹھائے سب کو بال بلانے میں مصروف تھا۔ سب سے مشکل کام میرا فعا، میں کیمرہ حیت کے مخلف حصول یر دکھ کر کسی ممتر لوکشن کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

"بال الوسنين بيرے كو وليدا جانك عيني كے سامنے الكر نے ہودہ انداز میں قبقہ دیگاتے ہوئے بتائے گا کہ اس نے طاہر کو اغواء کر لیا ے اور اگر ایک لاکھ روسے اوا نہ کیے گئے تو وہ طاہر کو جیور وے گا۔" میں نے ایک مناسب ظلہ کا انتخاب کرنے کے بعد باقی لوگول سے خطاب کیا۔

''رر جیور و نے گا، کیا مطلب ہے؟ ' میری بات مکمل ہونے ای طایر بولا۔

"اس لے کہ تمہادے کرتوت ہی اسے ہیں، کوئی تہمیں اغواء كردانے كے ليے والك رويے فرج سكتا ہے، بجانے كے لے ہر گرنہیں۔ " بیل نے وضاحت کا اور سب کو مزید ہدایات

ا یکش ایک کے اللہ مجھاتے ہی بیپندھان کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اس مقام تک پنجے گا کہ نصابیں اُڑ کر زمین پر بسے والوں "ماما الله الما المحلى وليد كا فنقصه مكمل فيدن بهوا نقا كم كلوك بيجن

آواز اس کے کانون سے تکرانی " وليد بها أي كل بينك " فقره سنة أي وليد كي نظري آسان یر اُنھیں اور اس کئی نینگ پر جا رکیس جو ساتھ والی جیت بر گر نے

والي تقى بينيد كى طرح بينك و يجيه بى اس كى آئلهول بيس شاسانى . کی جمک ختم ہو گئ اور وہ شوشک کو غدا حافظ کہہ کر کسی کی سے اغیر و اوار کھلانگ کر حمید صاحب کی حصب پر کور گیا۔

ا اجھی وہ نینگ تک جہنیا ہی تھا کہ حمید صاحب کا یالتو کتا بھی سیر هیال جرا همنا حصت برآ بهنجا اور بحونکتا هوا ولید کی جانب برها\_ خول خوار کئے یر نظر بڑتے ہی ولید کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجاؤ بياؤ كا شور مياتا ألفے باؤن والين بلنا۔

" ولبير، نيز بها كو، كما كات بلي كاست اور نيز ..... ، بهم سب سے چی جی کراہے زندگی کی طرف دایس بلانے لگے۔اس نے بھائتے بھاگتے مُو کر کتے کی طرف دیکھا اور جست لگا کر ٹوئی ہوئی منڈر پر چڑھ گیا لیکن ائی دوران کتا اس کی ٹانگ د بوجنے میں کام یاب ہو چکا تھا۔ بھرا طانک اس کا تواز ن بگزا ادر وہ بے جان بھر کی طرح ہوا میں شرتا ہوا جیت سے گی میں حا گرا۔ این کے آرخری لفظ میجاوی کی بازگشت ماری چیوں میں کم ہو جی کھی یہ

ال اجا مك خاول ي ك بعد جند التي الم سب بن بي جرت کے عالم میں الک دو سراے کو داکھتے رہے اور پھر طاہر کے ہمت کر کے منڈر کے بار سیسان کی میں جھا تکا:

"دلید ایک کیا اس کے غیرمتوقع بعرے نے سب میں تی روح بھونک دی۔ ہم میں نے جلدی سے آگے ہو م کر گلی میں ديكها تو يے اختيار "الله تبرا شكر ہے" كے الفاظ زبان برآ گئے۔ ولیدگی میں بڑے کچرنے کے بڑے سے ڈرم میں بیٹھا روئے جلا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور زندگی کے ان نا قابل فراموش لمحات كو ہميشہ سے كيسٹ ميں قيد كر ليا۔

یے کل کی بات تھی۔ آج ولید پینگ نہیں جہاز اُڑا رہا ہے اور این بیارے دلیں کی فضاؤل کا محافظ ہے کیول کہ طادتے کے بعد اس نے عہد کیا تھا کہ بھی زمین پر کھڑ ہے ہو كر فضا ميں أربى ينگ كا تعاقب نہيں كرے گا، بلكہ محنت كر کی تھا فلٹ کر سکے۔

احتیاط سیجے! بہت احتیاط کہ کاغذ کا یہ حقیر مکڑا جے بٹنگ کہا جاتا ہے، زندگی کی انمول شوننگ بیک ائے کر دے ہے۔



# اَلْبَوُّ جَلَّ جَلَالُهُ (ایخ بندول پرمهربان)

اللہ نعالی اسے بندوں کے لیے آسانی فرمائے ہیں، تنگی نہیں جاتے۔ ان کے بہت سے گناہوں کو اینے فضل سے معاف فرما و سے بیار بدلہ دیتے و سے ہیں۔ ایک نیکی کے بدلے وس نیکیوں کے برابر بدلہ دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ نیک کام کیے بغیر بھی نیکی کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ نیک کام کیے بغیر بھی نیکی کوئی جاتی ہے، جب کہ برائی کا ارادہ کرنے بر کچھ ہیں لکھا جاتا۔

یہ مبارک نام قرآن کر بم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے ہے اور ایک عرب ہوا گئی فرمائے عزیز ساتھیو! اللہ نعالی جارے ساتھ کیے کیے بھلائی فرمائے ہیں۔ وہ ہم پر بہت مہربان ہیں۔ جارے لیے آسانی والا معالملہ فرمائے ہیں۔ ایک نیک کرنے پر دس نیکیوں کے برابر تواب دیے فرمانے ہیں۔ ایک نیم پر بہت احسانات ہیں۔ ہمیں اس نے طرح میں۔ اس کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ہمیں اس نے طرح طرح کی نعموں سے نوازا ہے۔

# וצם שפננים

"جناب! یہ گھوڑا آپ کے لیے تین سو درہم کا خریدا ہے۔
اس کے مالک کو میہ رقم دینی ہے۔" خادم نے آکر ایک صحالی
حضرت جریز ہے آکر کہا۔
حضرت جریز نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا: "میداعلی نسل

کا گھوڑا تین سو درہم کا تو نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا ہے۔'' گھوڑے کا مالک بیس کر جیران رہ گیا کہ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، جس نے کچھ خریدنا ہوتا ہے وہ کم قیمت دینے کی کوشش کرنا ہے۔

''آپ کے گھوڑے کی قیمت تین سو در ہم سے زیادہ ہے۔ کیا آپ چارسو در ہم میں بیر گھوڑا فروخت کریں گے؟'' جھزت جریرؓ زیوجھا۔

"جیسے آپ کی مرضی ؟" گھوڑے والے نے جواب دیا اور پھر حضرت جریر گھوڑے کی قیمت بڑھا اتے رہے اور آٹھ سو درہم میں وہ گھوڑا خرید لیا اور رقم مالک کے حوالے کر دی۔

دہ گھوڑا خرید لیا اور رقم مالک کے حوالے کر دی۔
''جناب! آپ نے اتن رقم کیوں دی، جب کہ وہ مالک تین سو درہم پر راضی تھا تو آٹھ سو درہم وے کر اتنا نقصان کیوں مول لیا؟' خادم نے جیران ہو کر یو جھا۔

' دراصل گھوڑ ہے کے مالک کواس کی سیحے قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خیرخواجی کرتے ہوئے اس کی بوری قیمت اداکی ہے 'کیول کہ نبی کریم میں کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرول گا۔ میں نے اینا وہ وعدہ بورا کیا ہے۔''

(توبه کی توفیق دینے والا اور توبه قبول کرنے والا) الْتُوَّابُ جَلَالْمُهُ وه بين جو بندے كوتوب كرنے كى توفق ديت ہیں اور تو بہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ جنتنی مرتبہ تو بہ کی جائے اتنی مرتبہ وہ تو ہے قبول فرماتے ہیں۔

یہ مبارک نام قرآنِ کریم میں دس مرتبہ آیا ہے۔ اگر کسی سے الی بات ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھی، پھراسے احساس ہو جائے اور شرمندگی ہو جائے۔ جیسے جھوٹ بولنامنع ہے، بجرعلطی سے بول لیا۔ اب احساس ہوا کہ جھوٹ نہیں بولنا جا ہے تھا۔اب الله تعالیٰ سے وعا مائے کہ 'یااللہ! میں توبہ کرتا ہوں، اپنی علظی پر شرمنده جون، آئنده جهوث نبیس بولون گا۔' اس کو توبه کرنا كتبتے ہیں۔ توبہ كرنے كے بعد اگر دوبارہ جھوٹ بول ليا تو پھر اللہ تعالی سے معانی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اللہ تعالی کو توبہ کرنے والے بہت بیند ہیں۔

بن اسرائیل ایک قوم کا نام ہے، اس قوم بیں ایک شخص تھا جس نے ننانوے انسانوں کونٹل کیا تھا۔ وہ ایک عیسائی یاوری کے پاس آیا اوراس سے بوجھا: "کیا میری توبہ قبول ہوجائے گی؟"

اس یادری نے جواب دیا: 'دنہیں! کیوں کہ تو نے بہت مثل کیے ہیں۔ تیری مغفرت نہیں ہوگی۔"

اس نے اس عیسائی بادری کو مجمی قتل کر دیا، اب وہ محف توبہ كرنا جابتا تقاراس نے كئ لوگول سے يو چھا، بھر ايك عالم سے پوچھا تو اس نے کہا: " تیری توبہ قبول ہو جائے گی، مرتوبہ یکی ہونی چاہیے۔ فلال بستی میں جا، وہال نیک لوگ رہتے ہیں۔"

وہ قاتل اس بستی کی طرف جانے لگا، رائے میں موت کا وفت آگیا۔ اس نے اپنے سینے کا رُخ اس بستی کی طرف کر لیا اور اس بستی کی طرف جاتے جاتے اس کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ اے ہم لے جائیں گے، کول کہ بیاتوبہ کرنے، كے ليے چل يدا تھا اور عذاب والے فرشتے كہنے لگے كہاہے ہم الے جاکیں ہے، کیوں کہ ابھی یہ اس بستی تک نہیں جہنیا۔ اللہ تعالی نے رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کا اختلاف ختم ر نے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر کہا:

"دونول بستيول كى بيائش كراد! أكر نيك لوكول كى بستى أور ب اور گناہوں والی نستی قریب ہے نؤ عذاب کے فرشتے کے جاتمیں اور اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رہمت کے فرشتے لے جانبیں۔ اگرچہ تھے بات میتھی کہ نیک لوگوں کی بستی وُور تھی، اللہ تعالی نے نیک اوگوں کی بستی کو حکم فرمایا کہ"اس توبہ کرنے والے کے قريب هو جائه اور گنا هول والى بستى كو حكم ديا كه " تُو دُور جو جائه "

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پیند آئی اور وای آو ہیں جو توبه کی تولیق دیتے ہیں اور پھر توبہ کو قبول بھی فرما کیتے ہیں۔ فرشتوں کو بستیوں کی بیائش کا حکم دیا۔ بیراس کی طرف سے اس کا عدل وانصاف تھا اور خود نیک بستی کو تھم فزما رہے ہیں کہ قریب ہو جا۔ بیصرف اللہ تعالیٰ کی رحت تھی کہ اس کو معاف کرنے اور اس کی توبہ قبول کرنے کے بہانے تلاش کررہی تھی۔

چناں چہ جب زمین کی بیائش کی گئی تو وہ تخص نیک لوگوں کی بہتی کے زیادہ قریب تھا۔ اس قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبه قبول فرما کراس کی مغفرت فرما وی۔

بھی کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کرنے پر ندامت ہو جائے تو آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کر کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مانگے۔ زَبُّنَا ظَلْمُنَا أَنُفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغْفِرُكُنَا وْتَرُحَمُنَا لَنْكُوْنَنُّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ترجمہ:"اے مارے پروردگار! ہم اپنی جانوں پرظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معانب نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یفنینا ہم نامرادلوگوں میں شامل ہوجائیں گے۔" بددعا حضرت آدم وحواعليهم السلام نے مانگی تھی۔

1- جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالی سے توبہ کر لیں۔ توبه كرتے وقت كناه كرنے يرشرمندكى موراس كناه كوجھوڑ ديا جائے اور آئدہ نہ کرنے کاعزم ہو۔

2- اگرتوبه بار بارٹوث جائے تو ہم پریشان نہ ہوں۔ جتنی مرتبہ توبہ كريس مح، الله تعالى اتنى مرتبه اى توبه قبول فرما كيس كے بلكه وہ توبه كرنے والوں كو ببند فرما تا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ 3- الله تعالى كى رحمت سے بالكل مايوس نہيں ہونا جا ہے۔ اس كى رحمت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ

کاردوائی کے آغاز والے دن ہال کے اردگرو فاروار تارگائے گئے تھے اور چاروں طرف سلح پولیس اور فوج موجووتی۔ ہال میں ایک مشین گن مجنی نصب تھی۔ حاکموں کو ڈر تھا کہ ان نہتے طزبان کے غریب ساتھی کہیں انہیں جھڑا کر نہ طزبان کے غریب ساتھی کہیں انہیں جھڑا کر نہ کے چاکیس۔ ملزبان کو ہندگاڑی میں لایا گیا جس کے جا کیس۔ ملزبان کو ہندگاڑی میں لایا گیا جس کے آگے ہیتھے ہندوستانی اور انگریز سیابی اسلحہ کے ساتھ موجود تھے۔ مزبان کے عدالت میں وافل ہوتے ہی عدالت کے احاطے میں نعرہ تشمیر، وافل ہوتے ہی عدالت کے احاطے میں نعرہ تشمیر، اللہ اکبرکی صدا کیں بلند ہونے لگیں۔ یہ سے گیارہ ہے تھے، جب ملزمان میں سب

یہ را کے لیارہ جے تھے، جب سرمان یں سب ہے ہیے، جب سرمان یں سب ہے ہے، جب سرمان یں سب ہے ہیے ہی اور دو شائی کی بوتل تھی۔ اس کے پیچھے ویگر اتر آن اور روشنائی کی بوتل تھی۔ اس کے پیچھے ویگر اکابرین بھی ہنتے مسکراتے واخل ہوئے۔ سب کے چہرے بے حد مطمئن اور مسرور تھے۔ ملزمان

پرالزاہات لگائے گئے اور جواب میں دفاع کرنے کے لیے ان سے کہا گیا۔ انہوں نے عدائی کارروائی میں حصد لیا اور نہ ہی اپنے وفاع میں گرجا: ''اسلام میں صرف ایک ہیں بادشاہی سلیم کی گئی ہے اور وہ اللہ تعالی کی بادشاہت ہے جو بغیر کی بادشاہت ہوئی کی ہادشاہ سے جو بغیر کسی تقیم، شرط اور تبدیلی کے ہے۔ اگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کے باس طاقت ہوئی تو وہ موجودہ حکومت سے اعلائی جہاد کر شنے پر مجبور ہو جاتے اور آج کا ریا فیصلہ خالق و بنا ہال کے بجائے کمی اور جگہ کی اور بی انداز میں ہو رہا ہوتا۔ میں جو تا ہوں آئے موجودہ حکومت موجودہ موجودہ بین آج کے مسلمانوں کو ہجرت کرنی چا ہے جہاں ان کے حالات میں آج کے مسلمانوں کو ہجرت کرنی چا ہے جہاں ان کے حالات میں آج کے مسلمانوں کو ہجرت کرنی چا ہے جہاں ان کے ملاحدہ مقدمہ میں عقائد کی عدالت تھی۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مقدمہ ریہ بین آئی کے عدالت تھی۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مقدمہ ریہ بین آئی کے بعد مقدمہ سے بین آئی کے بعد مقدمہ ریہ بین آئی کے بعد مقدمہ دیہ بین آئی کے بعد مقدمہ ریہ بین آئی کے بعد مقدمہ دیہ بین آئی کے بعد مقدمہ دیہ بین آئی کے بعد مقدمہ کی عدالت تھی۔ ان ان کے بعد مقدمہ دیہ بین آئی کی عدالت تھی۔ ان ان کے بعد مقدمہ دیا ہوں کو بین کی عدالت تھی۔

سیم عدالت کے سرو ہوا جہاں اس ''باغی' نے اعتراف کیا:

''باں میں مجرم ہوں کے جو الزابات مجھ پر لگائے گئے ہیں، ان

سے کہیں زیادہ جرم میں نے کیے ہیں اور میں ان کا اعتراف کرتا

ہوں۔ عدالت جو جاہے مجھے سرا دے، ہمیں آج قیدیوں اور ملزموں
کی حیثیت میں کھڑے کرنے والے یاد رکھیں کہ جس خدا کی عدالت
میں روزِ محشر خود نے، جوری، وکلاء اور باوشاہ کھڑے ہوں گئے تو سوچے
میں روزِ محشر خود نے، جوری، وکلاء اور باوشاہ کھڑے ہوں گئے تو سوچے
اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ میں ذاتی وشمنی میں تو ایک مجھر بھی



شیر گرخ رہا تھا۔ اس کے ہر ہر لفظ میں حکومت کے خلاف
بعاوت فیک رہی تھی۔ یہ دور ہندوستان کی غلامی کا دور تھا۔ ہندا اور
مسلمان دونوں ہی انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے جدوجبد کر
رہے تھے۔ ان ہی دنوں ایک داقعے نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا
کر دی مسلمانوں کی عظمت اور شان وشؤکت کی علامت وہ خلافت
عثانیتھی جو ترکی سے لے کر کے اور مدینے تک دسیج تھی۔ غیروں
کی سازشیں اس خلافت کو مکڑے کرنا چاہ رہی تھیں تاکہ
مسلمانوں کی طاقت کو بھیر کر رکھ دیا جائے۔ اس خلافت کو بچانے
مسلمانوں کی طاقت کو بھیر کر رکھ دیا جائے۔ اس خلافت کو بچانے

21 ماری 1921ء کو کراجی کے عیدگاہ میدان میں "باغی" کر جا: " بجھے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی اُمیداتی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آپ کے دلوں میں ہمت اور مردائلی ہواور آزادی سے مہت ہیں۔ اگر آپ غلامی سے مہت ہیں تو آپ کو موجودہ طریا محکومت سے نفرت اور کرائی ہونی جائے ہیں تو آپ کو موجودہ طریا

میمض تقریر ندی بلکہ باغی کی جانب سے حکومت کو ہلانے کی سازش قرار دی گئی۔ اس جرم میں وہ اور اس کے تمام ساتھی گرفتار کر الیے گئے اور کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع غلام حسین خالق دینا ہال میں مجسٹریٹ کی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔

ساتھ مل کر رہنے کی اُمیدوں پر بانی پھر ٹیا۔ ان ہی دنوں حکومت کی جانب سے ہندوؤں اورمسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیدن میں گول میز کانفرنس بلائی گئی جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی گول میز کانفرنس تھی۔ دسمبر 1930ء کی سخت سردی کے موسم میں قائداعظم کے ساتھ ساتھ مولانا محد علی جو ہر کو بھی مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے دعوت دی گئی۔ اس دفت وہ سخت بہار شخے۔ ڈاکٹروں نے بستر سے أعُف كالتختى سے منع كيا تھا۔ الي صورت ميں سفر كس طرح ممكن تھا، مكر انہوں نے صحت کی برواہ نہ کی اور سفر کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ہندوستان سے لندن تک کا سفر بری (زمینی) اور بحری (سمندری) ذرائع سے اسٹر بچر پر طے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا بیمولع میں نے اس وقت گنوا دیا تو شاید دوبارہ نہ ملے۔

لندن کا گول ميز کانفرنس ميس ايك بار چهر وه باغي گرجا: دو كوئي ذی ہوش انسان جے اتن شدید بیاریاں ہوں جو مجھے ہیں، وہ سات میل کے سفر کا تصور نہیں کر سکتا، جبکہ میں سات ہزار میل کا بحری اور بری سفر کر کے آیا ہوں۔ در حقیقت جب اسلام اور ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہوتو میں بے خود ہو جاتا ہول۔میرے یہال آنے کا واحدمقصد بہے کہ میں اسے ملک کے ملے آزادی کا بروانہ لے کر جاؤل۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ایک غلام ملک میں والی جانے کے بجائے ایک آزاد ملک میں مرنا بیند کرول گا۔ آپ کو یا تو مندوستان کو آزادی دینا ہو گی یا پھر جھے دو گر زین اور پھر یہی ہوا۔ 4 جنوری 1931ء کو ان کا لندن میں انقال ہو گیا۔ سارے عالم اسلام میں ان كا سوك منايا كيا\_كلكته، على كره، راجه بور، اجمير، لكھنو، دالى كے سب شہر یون کا بھی اصرار تھا کہ انہیں ان کے شہر میں وفن کیا جائے۔ مفتئ اعظم فلسطين كي تجويز اور اصرار برانبيل بيت المقدس ميل ون كيا گیا۔ان کے انتقال بر علامہ اقبال نے فارسی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے: "بیت المقلال کی سروین نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ای رائے سے آسانوں کی طرف چلاگیا جس رائے سے پینمبر گزرے تھے۔" مشہور ناول نگار ایکے جی ملز نے کہا تھا: "محمعلی کا قلم میکالے کا قلم، محمطی کی زبان برک کی زبان اور محمطی کا دل نپولین کا دل تھا۔" تقریر و تریر کے ساتھ ساتھ وہ شاعری میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ان کا پیشعر آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے: قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

نہیں مارسکتا، مگر اللہ کی راہ میں ہر ظالم کوفتل کرون گا، یہاں تک کہ اینے بھائی اور بوڑھی مال کو بھی قربان کرنے سے در لیغ نہ کروں گا۔' باغی کو دو سال قید باشقت کی سزا ہوئی اور ویگر بھی سزا کے حق دارمقہرے۔ان دنول جیل ہے باہر بیشعر ہرایک کی زبان پر تھا۔ ۔ بولین امال مخد علی کی جان بیٹا خلافت پیروے دو یہ"باغی" مولانا محمعلی جوہر تھے، جن کے ہمراہ اس مقدے میں ان کے بھائی مولانا شوکت علی، مولاناحسین احمد مدنی، ڈاکٹر کیلواور مولانا نار احمد كانبورى تفے۔ ان كى والدہ آبادى بيكم، بى امال كے لقب سے زیادہ مشہور تھیں۔ میر لی امال کی تربیت کا انداز تھا کہ ان کے دونوں بینے مولانا محمطی جوہراورمولانا شوکت علی ہندوستان کی آزادی کے مطالعے سے بھی پیچھے نہ ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں این جان کی پرداہ کی۔ مولانا محم علی جوہر 10 دشمبر 1877ء کو راجہ پور میں پیدا ہوئے۔ ابھی دوسال ہی عمرتھی کہ دالد عبدالعلی خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ آبادی بیگم نے ہمت نہ ہاری ادر تمام بچول کی پردرش استفامت کے ساتھ کی۔ انہوں نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔مولانا محد علی جوہر نے جب ہوش سنجالا تو خود کو انگریزوں کی غلای میں یایا۔ آزادی کی تڑپ ان کے دل میں شروع ہی سے موجود تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں تقریر کے ساتھ ساتھ اینے قلم کا بھر پور استعال کیا۔ انہوں نے اس کے لیے انگریزی میں ہفت روزہ "كامريد" جاري كيام بيهفت ردره بهت جلد اين خوب صورت انگریزی اور سنجیده مضامین کی بدولت هر خاص و عام میس مقبولیت . حاصل كر كيا۔ اس وفت كے وائسراك مندلارڈ بارڈ نگ كى بيكم نے اخبارات نام علیحدہ سے جاری کرایا تھا۔ کہا جاتا کے کہ یہ پہلااخبار تھا جس نے برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر بے لاگ تقید کی اور ملی جہاد میں بھر پور حصہ لیا۔ بہی وجہ ہے کہ عوام نے البین مور میں احرار" (حرول کے سردار) کا خطاب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے عکیم محمد اجمل خان کے مشورے سے اُردو دان طبقے کے لیے" ہدرد اوری کیا۔ اس اخبار میں ایک مضمون کی اشاعث پر انہیں قید کی سزا ملی، مگر ان کے ارادول اور انگریزول سے بغاوت کے رویے میں کوئی کی نہ آئی۔ واضح رہے کہ یہ بہلی جنگ عظیم کا دور تھا جو 1914ء ا سے شروع ہو کر1918ء میں ختم ہوا۔

1928ء میں ہندو رپورٹ کے آنے کے بعد قائداعظم محمد علی جناح اورمولانا محمعلی جو ہرسمیت دوسرے رہ نماؤں کی ہندوؤں کے

# د الشاكي مرك ..... ارفع كريم



یں مانکر وسون سر فیفائیڈ پر فیشنل کبلائی۔ اس کی قابلیت نے ذیا کے کیور جیس اور مانکروسوف کے مالک بل کیس کو بھی بے حدمتا ٹرکیا اور انہوں نے ارفع کو امریکد آکرا پی سینی کے بیڈر کو ارز کے دورے کی وعوت وی۔ اس کے کارنامے کی کونے عالمی میڈیا بیں سائی وی۔ 2005ء میں پاکتان وزیراعظم شوکت عزیز نے ارفع کی خدات کے مسلے میں اس کوسائنس وٹکیٹالو جی کے فوار نے دورے کی وخدات کے مسلے میں اس کوسائنس وٹکیٹالو جی سے بین فاطمہ جناح کوار نر میڈل میڈل مولا کیا دان پر می صدر پاکتان پرویز مشرف نے میں اس اور ائیل آف پر ذار مس سے لوازا جو بورے ملک کی جانب سے اس کوخراج تحسین تھا۔

روش مسلمال کی مناب آئی مناب اس ستارہ اور پاکستان کا ایک حسین چرہ جس نے ذیبا مجر سے تحسین پالک، اچا مک اوب کریا۔ اس سے مزا نقصان کی ملک وقع کا کا ایک حسین چرہ جس نے ذیبا مجر سے تحسین پالک، اچا مک اوب کریا۔ اس سے مزا نقصان کی ملک وقع کا کا ایک حسین کے دیا مجموعی است کا ایک حسین کے دیا مجموعی کا ایک حسین کی مناب کا ایک حسین کے دیا مجموعی کا ایک حسین کے دیا مجموعی کا ایک حسین کے دیا مجموعی کا ایک حسین کی مناب کا ایک حسین کی مناب کے دیا مجموعی کی مناب کے دیا مجموعی کے دیا مجموعی کا ایک حسین کے دیا مجموعی کا ایک میں کے دیا مجموعی کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا

ایس بی تقی جوروش معتقبل کی المبدیقی عادی معلی ارک کرم سے مشن کو جاری رکھنے کے لیے معوں منعوب بندی کی سرورت ہے -

| بڑل کے ماتھ کو پرنا چیاں کرنا ضروری ہے۔ آخری تاریخ 10 رجوری 2015ء ہے۔  الم الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | ہر ال کے ساتھ کو پی چہاں کو نا ضروری ہے۔ آخری تاری کا مردی ہے۔ آخری تاری کا مردی ہے۔ آخری تاری کا مردی کے ساتھ کی جہاں کو نا ضروری کے اللہ کی تاریخ کی جہاں کو نا ضرور کی جہاں کہ مردی کے ساتھ کی کھوئی کے ساتھ کے ساتھ کی کھوئی کے ساتھ کی کھوئی کے ساتھ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میری زندگی کے مقاصد<br>کوپن ذکر ناار پاسپورٹ مائز رکھین تقویر بھیجا مرودی ہے۔<br>نام شہر<br>مقاصد موبائل نمبر   | جوری کا موضوع" نیا سال" ارسال کرنے کا آفری تاریخ 80 رجوری 2015 ہے۔ ہوری کا موضوع " ہونی ار مصور  عمر  عمر  ممل بیتا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

4\_300 اور 9- دلي سينج، وهاكه سينج، جا سينج قندهار لندن، پیرس، برلن مہنچ، جائے سمندر یار دنیا بھر کا چکر کانے اور نہ دیر لگائے دلیں ولیں کی بولی بولے سب کا جی بہلائے نور فاطمه، لا بيور

5-10 9-6-10 T-10 8-34 6-126 الميرم المارع اللاء المرابع



ۇ نائرا ایک آوُل





i-لارُكانه ii-كشمور (سكهر) ii-نواب شاه 10- دیاس K عام طور پر کن سبز یوں میں پایا جاتا ہے؟ ا ـ رش سر يول يس ال سر پول والى سر يول من الله والى سر يول مين

# جوابات علمي آزمائش وسمبر 2014ء

1- فام الدين اولياء 2- تائزوجن 3- مرات خان 4- يوم الفرقال 5 علم فلكيات 6 لزاد عمول كوشهياز = 7 لكو 8 و بونجمايا إتحد يجيرة 9-علامه اقبال 10- دروام عيل خاك

اس ماد بے شار ساتھیوں کے درست حل موصول ہوئے۔ ال میں سے 3 ساتھیوں کو ہذر بعد قرعد اندازی انعابات دیے جا رہے ہیں۔ جئ نداخان، پیٹاور (150رویے کی کتب) الله عدن سجاد، جستگ (100 رویے کی کتب) الله محداقوبان، بباول بير (90 رويه كى كتب)

دماغ لراد سليلي مي حصر لين والے مجھ بجول كے نام بدور بعدقر عدا ندازى: منابل نسيم ، اسلام آباد - محمد عثمان ، كامو يكيه ـ زنيرا مارون ، نوشهره - مليحه ويم انصاري، گوجرانواله راين رضوان، راول يندي محد احمد خان غورى، بهاول بور پروا محود، جلهن ، گوجرانواله عبدالجار روى ، 4 - كوه فيوجى دُنيا كا ايك مشبورترين بهار ب سيس ملك مين واقع بع؟ لا مور - محمد عبدالله تاقب، بيثاور - حليمه نشان، محمد نويد قادري، كنول شبرادی، محمد عامر منیر قادری، حسن رضا سردار، خدیجه نشان، محمد نعمان قادری، گوہر دین قادری، محمد قادری، کامو کے۔ ہمایوں رشید، اسلام آباد-محمد قمر الزمان صائم، خوشاب-محد شبيبه عباس، لا مور-محمه ماليان لياقت جوئيه منين آباد مبشر، كوباث حسين احمد ورك، راول يندى - حافظ محمد زكوان، بهاول بور - طوني جاويد، بهاول نكر - حفصه اعاز، صوالي محد شوال نديم، اوكار د- مريم بتول، لا مور نازيه نديم، راول يندى كينك - ارسلان الدين، كراچى - مريم اعجاز، لا بور-الله-2000 نك بلند زين ناصر، فيعل آباد- اليقه فجر ظفر قريش، مير بور، آزاد كشمير- مريم 8\_علامه اقبالٌ نے رحیق کا لفظ اپن نظم مجر قرطبہ میں استعال کیا ہے؟ نایاب، خوشاب۔عزت مسعود، فیصل آباد۔ محمد ذیبان، بہاول پور۔ حذيفه اويس، فيهل آباد- صباحت فاطمه دخر محمد انور نديم، اوكاره-کول صادق چوہدری، گوجرانوالہ۔ لائبہنذیر۔ لاہور۔



ورج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1\_لفظ آدم كاكيا مطلب ع؟

آ۔ خدا کا سننا اُآ۔ عطیتہ خدا وندی

2- نی کی ولاوت کے دن شاہی کل کے کتے کترے کر گئے تھ؟

ا۔ 15 کارے اللہ عالم کا اللہ اللہ 16 کارے

3 - خالص ہیرے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟

ا ـ سفيد دودهيا أ ـ كوئى رتك نبيس أأ ـ زردى مأل نيا

ا - جين اا - جايان اا - فليائن

5 \_ كينگر وكس ملك من يائے جاتے بين؟

أ- چين أ- امريك الله-آمشريلما

6۔ وہ کیمیائی عمل جس میں حرارت جذب ہوتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟

ا-حرارت كيركيميائي عمل الأعمل تكميد الأعمل ادعام

7- تائے بہاڑ کے کہا جاتا ہے؟

أ-1500 ف بلند أ- 3000 ف بلند

مطلب بتایج؟

أ\_كوج، روائلي أل يزادُ وُالنا الله مزل يانا 9 \_ گدو بیراج پاکتان کے کس شریس واقع ہے؟

مال: "وعسل خانے میں دیکھ لوصابی کے ساتھ رکھا ہوگا۔") (محدز بیرا جوہر آباد)

گا کہ: ''یہ نائی کتنے کی ہے؟'' دکان دار: ''دوسورویے کی۔'' گا کہ: ''دوسو میں تو چپل کا جوڑا مل جا تا ہے۔'' دکان دار: '' ٹھیک ہے آپ چپل ای خرید کر گلے میں لٹکا لیں۔''

اسناد: "احدا آج تم ایک آنکھ پر منٹی باندھ کر کیوں آئے ہو؟"
احد: "سرا آب ہی نے تو کہا تھا کہ شریف لڑکے ہر امیر اور غریب
کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔"

رعبدالرحمٰن، راول بنڈی)
پہلا دوست (کمرورنظر والے سے): "تم عینک نہ پہنا کرو.....تم عینک
پہن کرلنگور کلتے ہو۔"

كزور نظر والا دوست: "اگر مين بيدعينك أتار دول تو مجهة تم لنگور لگته هو"

ڈاکٹر (توکرے) ''جلدی ہے گئی ڈاکٹر کو بلاؤ میری طبیعت بہت خراب ہے'' نوکر '' مگرا آپ تو خود ڈاکٹر ہیں۔''

واکٹر ''ب وقوف تمہیں معلوم نہیں کہ میرای فیس بوت زیادہ ہے۔'' (فرطین آنوں احمد پورشر قیہ )

ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے میں علی چیکر آیا اور ککٹ مانگا۔ان صاحب نے ککٹ وکھایا۔ محکف چیکر ''ریز ککٹ تو پُرانا ہے۔ وہ صاحب ہولے: ''تو ٹرین کون کا تی ہے۔'

مال "بینااید تی اور بلید می کسی کہاں نے کہ طار ہو؟"
بینا "ابو نے کہا تھا کسی کے وقت تازہ ہوا گھانا صحت کے لیے
مفید ہے۔ وی کھائے طار ہوائی۔
مفید ہے۔ وی کھائے طار ہوائی۔
ایک طاحت (دوسر اید ہے) "ویکھے ایس کی بار آپ ہے شکایت
کر چکا ہول کہ آپ کا بینا میری نقل آتارتا ہے، آپ اے سمجھاتے
کر چکا ہول کہ آپ کا بینا میری نقل آتارتا ہے، آپ اے سمجھاتے



ایک مخص بس میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک طالب علم جیفا ہوا تھا۔ طالب علم کا ہاتھ انفاق سے اس شخص کی جیب کے ساتھ لگ گیا۔ اس شخص نے بوچھا: ''تم کیا کر رہے ہو؟ '' طالب علم نے جواب دیا: ''میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف طالب علم نے جواب دیا: ''میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے ایف ایس سی کر رہا ہوں۔'

شوہر (شکسی ڈرائیورے):''اشین تک کا کیا گرائیا و کے؟'' شکسی ڈرائیور:''بڑے فی سواری 20 روپ اور بیچے مفت ہے۔'' بیوی:''تو پھر بیول کو وہال تک چھوڑ دو، ہم بیچھے آ رہے ہیں۔''

(تمرناز دہاوی، کراچی) کرائے وار (مالک مکان سے): ''میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہ کر سکول گا۔''

مالک مکان: "آپ نے پچھلے مہینے بھی بہی کہا تھا۔"

کرائے وار: "جناب! انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے اور میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں۔"

(ایمن انجاز، باڑہ ہملاء)

جج: "دروازے پر پیروں کے نشان سے پتا چاتا ہے کہ تم نے کمرے کے اندر تھس کر چوری کی ہے۔"

چور: "مہ غلط ہے، میں تو کھڑکی کے راستے سے اندر گیا تھا "

چور: "بی غلط ہے، میں تو کھر کی کے راستے سے اندر گیا تھا۔"

ماں (بیٹے سے) "کیا کررہے ہو؟" بیٹا: "امی جان جغرافیے کے سوالائت مل کررہا ہوں۔" ماں: "بیٹا!اگر کچھ بھی نہ آئے تو یو چھ لینا۔"

بیٹا (تھوڑی در بعد):"ای جان دریائے نیل کہاں ہے؟"



کہتے ہیں کہ جب گیرڑ کی شامت آئی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے لیکن جب کھڑ کھاند گروپ کی شامت آئی تو اس نے پہاڑ کا رخ کیا۔ کھڑ کھاند گروپ کو اس بار بجیب سوجھی تھی۔ ساری شامتِ انکال جھوٹے والا کی تھی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گئی بھی بس جاتے ہیں، اسی طرح جیسوٹے والا کے ساتھ پورا کھڑ کھاند گروپ بھی رگڑ اگیا۔

ایک دن بیشے بھائے جھوٹے والا نے اچا تک کہا "دوستوا سنا ہے آج کل پہاڑے ما میں میت تہدیاتا ہے، کل بھی دو آؤی کا ب کر لا رہے تھے۔ کم از کم تین کلونو سرور ہوگا ۔۔۔ نو کیون نہ ہم بھی کل شہد کا منے چلیں۔ مفت کا شہد کھانے کا مزوجی پھا اور ہے۔'

مبارکال کے منہ میں پانی بھر آیا ''ماک آل مور چلو نا استہاں مور چلو نا استہار ہو آیا ''ماک آل میت مہنگا ہے ۔ میں ہریڈ پر دگا کر کھایا کریں گے۔ شہد نو آج کل بہت مہنگا ہے ۔ ''ووڈ رفل آئیدیا!'' سملح والارنے چہاک کر کہا ہے'' مگر مار ، کا فیلے گا کون؟''

"نیه کام تم جھ پر جھوڑ دو۔" دادا بڈی نے جو می ایا"

"اور ہم بھی کسی ہے کم نہیں۔" ملنگی نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔" بقولِ شاعر:

ے عمر گزری ہے اس وشت کی سیّاتی میں' ....اور اگلے دن کھڑ کھاند گروپ ایک عدد بالٹی لے کر پہاڑ کی طرف روال دوال تھا۔

مراد المراد مع جلومجاہدہ، برسے چلوں! "جھوٹے والا گنگنایا۔

-" ہے جانب اور مت بارسا" بٹری نے بھی تان اُڑائی۔
اس طرح میں بازی کیا ، جہاں اللہ تالا ب بارش کے یائی سے لبالب بھرا

وادا بذی نے وہاں جینی ہی اعلان کیا "اس دوستو! اب انظار کی گھڑیاں ختم، اب شہد ڈھونڈ نا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل اسے میدی کھیاں ضرور یہاں سے یانی لینے آتی ہوں گی۔'

مروع کر سے شروع کر سے س

الم المراكبة المركبة المركبة المركبة الم المراكبة المركبة الم

"اوہو! یہ کیا نضول بحث لے کر بیٹھ گئے۔ جلدی آؤ اس طرف ..... جمھے شک ہے کہ اس طرف قریب ہی کہیں شہد کی بڑی ا مکھیوں کا چھت ہے۔ میں نے چند کھیوں کو ادھر جاتے دیکھا ہے۔" دادا بڑی نے شال کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

"مان گئے بھی آپ کو۔" ملنگی نے اسے داد دی۔" واقعی آپ کی نظر بہت تیز ہے!"

"تو جلدی چلو، کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟" جھوٹے والا شہد کھانے کے لیے بچھ زیادہ ہی ہے تاب تھا۔

سب لوگ دادا بڑی کی رہنمائی میں اس طرف جل بڑے اور پھر جلد ہی ایک درخت کے بیج بہتے گئے، جس کی ایک موٹی س بہنی بروقتی ایک درخت کے بیج بہتے گئے، جس کی ایک موٹی س بہنی برواقعی ایک بڑا سا چھت موجود تھا اور چھتے ہیں شہد کی بے شار بڑی کھیال موجود تھیں۔

چھوٹے والا اور مبارکاں کے منہ میں یانی بھرآیا: دیکم از کم تین، جار کلوشہدتو ہوگا؟"

" لگتا تو ایبای ہے۔" دادا بڑی نے پُر خیال انداز میں کہا۔
" دلیکن شہد وہال سے کاٹ کر اُتاریں کے کینے؟" مشج والا رمند ہو گیا۔

"بیرکام تم ملنگی پر جھوڑ دو۔" ملنگی نے تسلی دی اور سب ہنس بڑے۔ دادا بڈی نے کہا:"اب سب لوگ ذرا إدهر اُدهر سے گھاس پھونس اور جھاڑیاں جمع کریں۔"

"کیوں ....؟ شہد کی مکھیوں کی جتا جلائی ہے کیا؟" جھوٹے والا نے جیران ہو کر کہا۔

"جہا تو میں تمہاری جلاول گا بیٹے ..... ذرا ادھر سے فارغ ہو لیبی۔" وادا بڑی کو غصہ آگیا۔ خبر، ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہی اور جھاڑیاں وغیرہ جمع ہو گئیں۔ اب ملنگی نے ان خشک جھاڑیوں پر چند گیلی جھاڑیاں بھی رکھیں اور آگ لگا دی۔ پھر خود ہی ان کی چند گیلی جھاڑیوں کو آگ لگے مکست بیان کرتے ہوئے کہا۔" جب ان گیلی جھاڑیوں کو آگ لگے گئی تو دھواں بیدا ہوگا۔ جب بیدهواں اوپر جائے گا تو شہد کی کھیاں اندھی ہوکر اُڑ جا کیں گی اور ہم مزے سے شہد اُتار لا کیں گے۔"

"دواہ جی! واہ ....! بیتو بڑا آسان طریقہ ہے۔" مبارکاں کے منہ سے نکلا۔

"اتنا آسان بھی ....: ابھی دادا بڑی کی بات بھی پوری نہ ہوئی

تھی کہ اجا تک اس کے منہ سے نکا ان ہے! 'ایک شہد کی کہمی نے اس کی گردن میں ڈیک اُتار دیا تھا ادر بیاتو گویا بارش کا بہلا قطرہ تھا۔ دوسرے ہی لیج لا تعدادشہد کی تھیاں کھڑ کھا ندگروپ پر حملہ آدر ہو چی تھیں۔ دراصل کھیوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا تھا ادر اس ہو چی تھیں۔ دراصل کھیوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا تھا ادر اس سے پہلے کہ دھواں انہیں اندھا کر دیتا، انہوں نے جوانی کارروائی شروع کر دی تھی۔ چند ہی لیموں میں کھڑ کھا ندگروپ میں کھلی کی شروع کر دی تھی۔ چند ہی لیموں میں کھڑ کھا ندگروپ میں کھلیلی کی چی تھی ادر ان کی فلک شگاف چیوں سے پہاڑ گوئے رہا تھا۔

ایسے میں اجا تک ملنگی نے ہوش وحواس سے کام لیتے ہوئے چیخ کر کہا: ''تالاب کی طرف بھا کو اور فوراً اس میں ڈ بکی لگاؤ، ورنہ آج مارے گئے۔''

کھڑ کھاند گروپ چیخا چلا تا سر بہ باؤں رکھ کر تالاب کی طرف بھا گا ادر بانی میں چھلا تکیں لگا دیں لیکن اس وقت تک بلامبالغہ ان کے جسم میں بیسیوں زہر لیے ڈک اُر جکے شے۔ بانی میں ڈ کی لگا کر کھڑ کھاند گروپ نے سکون کا سانس لیا لیک سک سک سامن مان میں دائے میں کا سانس لیا لیک سک سک سامن مان میں دائے میں کا سانس کیا ہے۔ اور نالی میں دائے میں مان کیا کہ دیا گئی میں اور نکالی اور میں کا سانس کیا گئی میں اور نکالی اور میں کہا ہے کہا تھا تا اور میں کا سانس کیا گئی میں اور نکالی اور میں کیا گئی میں اور نکالی اور میں کیا کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تھا تا ہے کہا تا ہے کہا تا کہا تا ہے کہا تا کہا تا ہے کہا تا کہا تا کہا تا ہے کہا تا کہا تھا تا کہا تا کہ

بین بیسکون عارضی نابت ہوا کیوں کہ جونبی کوئی سر باہر نکالتا، اوپر منڈلاتی ہوئی شہد کی کھیاں اس کے سر پر حملہ کر دبیتی۔ مشنج والا تو بہت یُرا بجنسا تھا۔ اس کا گنجا سر 'ڈرون حملوں'' کا خاص نشانہ تھا۔

جب کھڑ کھاند گردپ تالاب میں ڈبکیاں لگا لگا کر نیم جان ہو چکا تھا تو شہد کی تھیوں نے ترس کھا کر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ جیسے تیسے سب لوگ گھر پہنچہ خوب' موٹے تازے' ہوکر....اور پھر کم از کم ایک ہفتہ تو کھڑ کھاند گردپ کو گھر میں ہی گزارنا بڑا تھا۔ اس دوران سنجے والا کے خیالات میں ایک انقلا بی تبدیلی آئی۔ اس نے تشکیم کرلیا کہ واقعی میں ہی غلط تھا، امر یکہ نے ڈرون حملوں کا نام یقینا انہی تکھیوں کے نام بررکھا ہوگا۔

اس کے بعد کھڑ کھاند گروپ پر ایک انوکھی مصیبت آئی۔ گئے تو سے سر کرنے، لیکن آخری دن ایک ماہر جیب کترے نے سمنج والا کی جیب کی صفائی کر دی۔ کھڑ کھاند گروپ نے شخبج والا کا جو حشر نشر کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، نی الحال مسئلہ یہ تھا کہ ابھی کھانا بھی کھانا تھا اور واپسی کا کرایہ بھی جان نکال رہا تھا۔ اچا تک ملنگی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خوش سے انھیل پڑا۔ ابھا کہ کھڑ کھاند ہو! کام بن گیا۔۔۔۔ دو ہزار روپے تو ادھر میری جیب میں باتھ ڈالا اور خوش سے انھیل پڑا۔۔۔۔۔ دو ہزار روپے تو ادھر میری جیب میں بھی ہڑے ہیں، کرائے کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔۔۔۔۔۔ جیب میں بھی ہڑے ہیں، کرائے کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔۔۔۔۔۔



«دلیکن کھانا کہاں سے کھا تیں ے کہا۔"اگر لا ہور ہوتا تو داتا در بار علے جاتے اور کوباٹ میں زندہ بیر کا دربار زنده باد ..... کین فیمل آباد .....؟ أيك منك ..... " جيمون واللف يكه سو چتے ہوئے کہا۔ "نور دلی شاہ اور بابا قائم سائیں بہال کے مشہور ولی ہیں مگر وہاں گولڑہ شریف کی طرح با فاعده لنكر نهيس موتا\_آ گيا تو مل گيا، ورند تُوِّ تُكُلُتُ عَلَى اللَّه .....ا"

درباروں کے بارے میں جیموٹے والا کا دی سالہ نجر سکی شک وشبه سے بالاتر تھا اور اس کی معلومات كوچيني نهيں كما حاسكتا تھا۔

ورنهيس جي، پير أدهر جانا تو

مناسب نبیں ۔ " ملنگی لے صاف انکار کر دیا۔

"مباركان مباركان سيرے ذہن ميں أيك آئيڈيا آگيا۔" ا جانک مبارکاں نے جیک کرکہا۔

"اوہوا ہم تو آج تک یمی جھتے آئے تھے کہ تمہارے دماغ میں بھوسا جرا ہوا ہے۔' دادا بڑی نے جران ہو کر کہا۔

مارکاں کا منبہ بن گیا۔''خدا کسی کوغریب بھی نہ کرے۔'' ایک زبردست قبقید برار پیر منج والانے کہا:

" تم ان كى يرواه نه كرو، أينا آئيد يا بناؤ "

"آئیڈیا یہ ہے کہ "" مبارکال نے سویتے ہوئے کہا۔" کوئی شادی والا گھر ڈھونڈتے ہیں، اندر تھس جائیں گے۔کسی کو کیا نیا کہ یددولہا والول کی طرف سے ہیں یا دہن والوں کی طرف سے!" "جی اونے مبارکان ..... النگی نے جبک کر کہا۔" مجھی مجھی

بے کاروماغ میں بھی کام کی بات آ جاتی ہے۔"

اس سے سلے کہ مبارکال کوئی انتقامی کارروائی کرتا، کھڑ کھاند گروپ کسی شادی کی تقریب کی تلاش میں سرگرداآن ہو گیا۔ اچا تک وورے ایک گھر میں شامیانے لگے نظر آئے۔ جب کھر کھاند

گردے قریب پہنچا تو کھانوں کی اشتہا آنگیز خوشبوسے ان کے بہیا میں چوہ دوڑنے لگے۔

ورکسی کی شادی ہے شاید .... آؤ ہم بھی تھش جا تیں، اللہ کا نام لے کرا" سنج والل نے سرگوشی کی اور ایکے بی کمے سارا کھڑ کھاند گروب بڑے اعتماد ہے چلتا ہوا اندر کھس گیا۔ کچھ در بعد وه سب پلاؤ اور مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کررے تھے۔

'' بلاو 'بہت مزے کا ہے۔'' چھوٹے والا نے دوسری بلیٹ اُٹھاتے ہوئے دادا بدی سے سرگوش کی ۔

" الماري بو مرغ سے خاندانی وشنی ہے یار .... يہلے اس كا نام ونشان منا دیں، پھر بلاؤ کو بھی و کھے لیں گے۔ وادا بڑی نے بلکا سا قبقیہ لگایا۔ وہاں موجود دوسرے لوگ انہیں عجیب نظروں سے گورنے لگے۔ سنج والانے دادا بڑی کو ہلکی سی کہنی مارتے ہوئے كہا۔ " ديب كر كے كھاؤ، مجھے حالات ساز گارنہيں لگتے۔"

"ارے جھوڑوا لمینشن نہلو ..... مرغ سے انصاف کرو۔" ملنگی نے لا يروائي سے كہا۔

منتج واللن كندها جكائے اور مرغ كاليك بيس بعنجبور نے لگا۔

سارے کھر کھاندی پلاؤ اور مرغ پر ہاتھ صاف کر رہے تھے جب اچا تک گری باندھے ہوئے ایک آدمی آہتہ آہتہ چانا ہوا سیدھا کھڑ کھاندگر وپ کی طرف آیا۔ سمنج والا کے ذہن میں خطرے کا سارک بیخ لگا۔ اس آدی نے قریب آکر کھا: ''جی میں نے آپ کو سائران بیخ لگا۔ اس آدی نے قریب آکر کھا: ''جی میں نے آپ کو پیچانا نہیں، آپ کون ہیں اور کھال سے آئے ہیں؟'

سنجے والا کے چہرے پر ہوائیاں اُڑنے لگیں۔ ابھی وہ سوچ ہی
رہا تھا کہ کیا جواب دے کہ اجا تک مبارکاں نے سارے کھڑ کھا ند
گردی کا مسلم حل کر دیا۔ وہ اجا تک اُٹھا اور بگڑی والے سے
"مبارکال مبارکال" کہتا ہوا بغل گیر ہو گیا۔ کھڑ کھا ند گردپ نے
شکھ کا سانس لیا۔

پہلے تو گیڑی دالا اس اچا تک اُ نقادے بوکھلا گیا، کیکن جلد ہی سنجل کر کہا: '' کیا مطلب ہے آپ کا .....کس کی مبارک؟'' اس کے لہجے میں اجا نک بخی آگئ تھی۔

"وہ جی ..... وراصل ہم ....لڑی والوں کی طرف ہے آئے ہیں۔" مبارکال نے شرمانے کی کامیاب ایکننگ کی تھی۔

گرئی والے کا چہرہ غصے سے قندھاری انار کی طرح سرخ ہوگیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا۔ ''کیا بھواس کر رہے ہو، میرے بیٹے کی شادی؟ یہ تو میرے ابا جی کا چہلم ہے۔'' غصے سے اس کی آواز بھٹ گئی تھی۔ کھڑ کھا ندگروپ بوگھلا کر کھڑا ہوگیا۔ واقعی ان سے سگین غلطی ہوگئی۔ اب کیا کریں ……؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اویا تک چھوٹے والا نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کہا: ''برا اولیوں ہوا جی آپ کے ابا جان کی وفات کا س کر سے چلوکوئی گل افسوس ہوا جی آپ کے ابا جان کی وفات کا س کر سے چلوکوئی گل افسوس ہوا جی آپ کے ابا جان کی وفات کا س کر سے چلوکوئی گل افسوس ہوا جی آپ کے ابا جان کی وفات کا س کر سے جلوکوئی گل

''فاتحہ تو میں تمہارا پڑھواؤں گا بیٹے ۔۔۔'' بگڑی دالے نے غصے سے جنگھاڑتے ہوئے کہا۔''ادئے گلو ۔۔۔۔ شاکا ۔۔۔۔ بھولُو ۔۔۔۔ ان مفت خوروں کی مُھاکا کی کرنی ہے۔'' ادھر آؤ ذرا۔۔۔۔ جلدی ۔۔۔۔ ان مفت خوروں کی مُھاکا کی کرنی ہے۔''

فورا بی تین ہے کئے آدمی بھا گتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ایک آدمی نے دُور بی سے چلا کر کہا۔ ''کن بد بختوں کی نہمکائی کرنی ہے ملک صاحب!''

سنج والا خطرے کو پہلے ہی جمانب جرکا نھا۔ پانی سرے اُونیا و کیھتے ہوئے اس نے چلا کر کہا۔ ''بھا کو کھڑ کھاند ہو! بھا گو....اب برکسی نے اپنی جان خود بچانی ہے۔''

ال سے پہلے کہ وہ ہے کئے آدمی انہیں پکڑ کر ان کا قیمہ بنا ڈالتے ، کھڑ کھاندگروپ سریر بیررکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کانی دُور تک بیجیا کیا نفا لیکن کھڑ کھاندگروپ اس معاملے میں ایکببرٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ انہیں فالی ہاتھ ہی واپس جانا بڑا تھا اور کھڑ کھاندگروپ نے تو اڈے پر بہنج کر ہی دم لیا تھا۔

ال قصے کا سب سے افسول ناک بہلو یہ نفا کہ اڈے پر بہنے کر اچانک کھڑ کھا ندگر دہ بریہ یہ انکشاف ہوا کہ شخیج والا اپی نئ ٹوپی اورمکنگی اینے والا کی اکلوتی نشانی (ایک عجیب وضع کا بوسیدہ کوسٹر) دہیں جھوڑ آئے ہیں لیکن وہ اس بات پر خوش سے کہ شکر ہے جان نے گئی۔ جان بجی ، سولا کھوں یائے!

# ادرک کے کرشمے

ادرك كا استعال كيا جائے تو بياس نيس لكتى۔

ادرك كا مربداور جاكفل كومنديس ركهنا فالج سے نجاب ديتا ہے۔

ادرك دل كافعل اور دوران خون درست كرتا ہے۔

الم سیخون کی نالیوں میں جی چربی کی تہدا تاریے میں کام آتا ہے۔

ادرك كو چبانے سے گلاصاف ہوجاتا ہے۔

ادرک معدے کے امراض میں مفیدے۔

ادرک کا یانی پیشاب آور ہے۔ متورم جلد کا پانی نکال ویتا ہے۔ انتزویوں کی سوزش بھی ختم کرتا ہے۔

المراد کے منہ سے بد ہوآتی ہو وہ ادرک کھا کیں۔

کے باضمہ درست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد تازہ ادرک کا عمرا چبا لیں۔ اس سے زبان کی میل بھی اُتر تی ہے۔

ادرك كى جائے سردى، زكام اور بخاريس مفيد ہے۔

ادرك كا استعال يادداشت برهانا بـ

اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔

آتے رزبن چکے ہے۔
میا نداد کا تاریخی چھکا، کا نے دار مقابلہ
کنائے کرکٹ میں جادید میانداد کے اس چھکے کو
ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے شارجہ میں
آخری گیند پر چینن شرما کو مارا تھا۔ یول سے گئے
یاکتان جیت گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی سننی
فیز چی تھا۔ 1986ء میں آسٹریلشیا کپ کے
لیے دونوں ٹیمیں شارجہ کے میدان میں اُترین تو
اسٹیڈ یم پاکتانی اور بھارتی شاتھین سے تھچا چکے
اسٹیڈ یم پاکتانی کو جیتنے کے
اسٹیڈ یم پاکتانی کو جیتنے کے
باوئڈری لائن پرسیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا
باوئڈری لائن پرسیٹ کر دی اور تھم جاری کر دیا
دینے ۔ ان کی حکمت عملی تھی کہ اگر تین رز بھی
بن گئے تو ایک رن کی مدد سے چھے جیتا جا سکتا



ہے۔ کر بربر جاوید میانداد ہے اور باؤلنگ اینڈ پر چین شرما ہے۔ شرما اس ہے۔ شرما اس ہے۔ شرکا کر کے عالمگیر اس ہے قبل ورلڈ کپ کے آیک تی میں ہیٹ ٹرک کر کے عالمگیر شہرت حاصل کر چے ہے۔ چین شرما کو شاید بھین تھا کہ وہ آسانی ہے بھارت کو ریڈی جینوا دیں گے لیکن پاکستانی لیجنڈ جاوید میانداد تو یجھاور بی سو چے بیٹھے ہے۔ اگلے ای سمح گیند فیلڈرو کے سرول کے اور کی اور پاکستان می کے اور پاکستان می کے اور پاکستان می کے اور پاکستان می کا۔

کورٹنی واکش کا سیورٹس مین سیریف

اندین اندین کے دائد کی مراجل میں تھا۔ ویسٹ اندین کے فاسٹ درمیان سنی خیز ہے آخری مراجل میں تھا۔ ویسٹ اندین کے فاسٹ باد کر کورٹی والش کو پاکستانی کھلائری سلیم جعفر کورٹ آؤٹ کرنے کا ایک سنہری موقع ملا۔ والش نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن سلیم جعفر اس سے تیز نظیم بھرتی کے ساتھ کریں پر بہنج کر انہوں سلیم جعفر اس سے تیز نظیم بھرتی کے ساتھ کریں پر بہنج کر انہوں نے والش کے ادادے کو ناکام بنا دیا۔ صورت حال بجیب مرحلے بین واجل ہوگی۔ بظاہر لگ رہا تھا کے سلیم جعفر رہ آؤٹ ہو چکے بین اور قریب تھا کہ امپائر انہیں رہ آؤٹ قرار دے کر پولیس کی راہ دکھا دین کہ کورٹی والش امپائر کے باس بھی گئے اور انہیں یہ بنا دارہ دکھا دین کہ کورٹی والش امپائر کے باس بھی گئے ہو کی والش کی رہ خوان کر دیا کے سلیم جعفر کریز میں بھی گئے تھے۔ کورٹی والش کی اس فیئر گئم کے صلے میں انہیں انہیں بیا تر دیا گیا لیکن ویسٹ انڈیز اس فیئر گئم کے صلے میں انہیں انہیں بیات دیا گیا لیکن ویسٹ انڈیز

کرکٹ ۔۔۔۔۔ کو بیا کے دل چپ نیز ترین کھیاوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان ممالک میں بھی شوق سے دیکھا جاتا ہے جن کی کرکٹ شیمیں نہیں ہیں۔ یا کتان میں کرکٹ کا کھیل ایک جنون کی صورت رکھتا ہے۔ جذبات، جنون و جوش اس کھیل کی خوب صورتی ہیں۔ انہی جذبات و جنون میں بہت سے دل چپ دافعات و حادثات بھی چیش آتے ہیں۔ اس مضمون میں چند دل چپ ومنفرد واقعات میں بہت سے دل چپ ومنفرد واقعات میں بہت کے بیں۔ اس مضمون میں چند دل چپ ومنفرد واقعات بیش کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں چند دل چپ ومنفرد واقعات بیش کر رہے ہیں۔

او نیخا اور منفر دشار نی دنوں کی بات ہے۔ آسٹریلیا کی نیم کا ایک کھلاڑی جارئ جان بالز تھا۔ اس بلے باز کا قد 6 فٹ 6 ان ایک کھلاڑی جارئ جان بالز تھا۔ اس بلے باز کا قد 6 فٹ 6 ان اور وزن تقریباً 102 کلو گرام تھا۔ اے عام طور پر آسٹریلوی برکولیس کہا جاتا تھا۔ جارج بالز زوردار ہٹیں لگانے کا ماہر تھا۔ اس نے آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کے 5 دورے کیے اور کل 17 شیب میں جب انگلینڈ کی سرز مین پر پہلا شیب اوول کے میدان میں کھیلا گیا تو جارئ نے ایک اور کی ہٹ شیب اوول کے میدان میں کھیلا گیا تو جارئ نے ایک اور کی ہٹ کھیلے۔ 1880ء میں جب انگلینڈ کی سرز مین پر پہلا کھیٹ کے میدان میں کھیلا گیا تو جارئ نے ایک اور ایس اور نی کہ گیند کے یئے آنے تک وہ آپنے ساتھی کے ہوا ہوں کے میدان کی گئی گئی ہوئے گئی انگر میں صرف 2 رن تی گئی گئی ہوئے آئے گئی انگر میں صرف 2 رن تی گئی آئے گئی انگر میں صرف 2 رن تی گئی آئے گئی انگر میں صرف 2 رن تی گئی آئے گئی انگر میں صرف 2 رن تی گئی آئے گئی گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی گ

ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ حیرت انگیز واقعہ سنطیم ہے بار

آسٹریلیا کے لیے باز وکٹر ٹرمیرانے کھیل میں مفرد کینیک کی وجہ سے بوری ونیا میں مشہور نے ان کے متعلق کہا جانا ہے کیہ " كركك مين كوني دوسرا وكثر فرمير بيدامين موسكتا-" اس كركتر كي سب سے چرک انگیز ایات یہ اٹھا کہ دکٹر ٹرمیر نے وُنیا میں 38 سال فاقدمتی میں گرارے در کرکٹ کی وُنیا کا بیاکم باب لے باز ایک ناکام تاجر تھا۔ وکٹر سٹرٹی میں کھیلوں کا سامان بنانے والی مینی ے مالک سے لیکن وہ سامان کی فروخت سے زیادہ تھے تھا گف وے میں ول بھی رکھتے ہتے۔ اس کے دکان کم ای چلن کھی۔ ایک دن سن وہ این دکان میں کام کرارہے سے میں میں شروع ہونے میں میکھ وقت رہ گیا تھا۔ انہوں نے اپنا کوٹ سنجالاء الماری سے ایک بیا بلا نكالا اور نيكسي بكر كر فوراً سدني كركوكث كراو عد ميس بهن سي اس ون انہوں کے منے تلے سے آؤٹ ہوسے الغیر 185 رز بنائے۔ ان کی اس انگراکو لازوال کہا جاتا ہے۔ اس دان کے تھیل کے اختمام ير ده دوباره اين وكان برآ يك يك يهدوير بعد ان كا ايك ولداده بهي دكان ميں داخل موا اور ان سے يو جھا اور ان خريدنا عامنا ہوں جس سے آپ نے آج سنجری بنائی تھی۔ وکٹر ٹرمیر نے نہایت ول چسپ جواب دیا۔ ''بی مان ارادی بل موجود ہے۔ آج میرے استعال کرنے سے پہلے اس کی قیمت 45 ڈالرکھی لیکن اب وہ پُرانا ہو گیا ہے، اس لیے وہ آب کوصرف ایک ڈالر میں ال جائے گائ' وکٹر ٹرمیر کا وہ معتقد ان کی قلندری پر جیران رہ گیا۔ 18 مالز كا اوور

یہ جرت انگیز مگر نا پہندیدہ ریکارڈ باکستان کے فاسٹ باؤلر محمد سمج نے بنگلہ دلیش کے خلاف ایک دن ڈے مجھ کے دوران حاصل کیا۔ محمد سمج اس وفت کیرئیر کی بدترین فارم بیس تھے بعنی نوبالز اور وائیڈ بالز کثرت ہے کرایا کرتے تھے لیکن اس ایک ادور میں تو حد ہی ہوگئی اور چھ لیگل بالز کرانے کے دوران بارہ ایکسٹرا بالز بھی نو بال یا وائیڈ بال کی شکل میں کرا دیں۔ انٹریشنل کر کٹ میں استے بال یا وائیڈ بال کی شکل میں کرا دیں۔ انٹریشنل کر کٹ میں استے طویل اوور کی کوئی مثال میں ملتی۔

ٹمیٹ میں آسٹریلیا کی طرف سے پہلی سنجری ٹمیٹ کرکٹ میں پہلی سنجری کے لیے آسٹریلیا کو زیادہ در

انظار نہیں کرنا پڑا۔ اس کے طلائری جارکس بیز مین نے پہلے ہی گئے

میں رہے نیجری بنا کی تھی۔ جارت بیز مین انگلینڈ میں پیدا ہوا کیکن کررٹ ہے بیز بلیا کی طرف ہے تھیلی۔ وہ اس اسکواڈ کا گھسہ تھا جس کے 1876ء میں میلورن میں افتتاحی شیٹ کھیلا۔

المی المی تیج میں 165 رز کی انگر کھیلی جب کہ اس کی پوری میں 165 رز کل اوٹ کئی تھی ۔ جارت کی انگر کھیلی جب کہ اس کی پوری میں 245 رز بنا کر کو گیرین لوٹ کئی تھی ۔ جارتس کے 165 رز کل سکور کا 3 رز بنا کر کو گیرین لوٹ گئی تھی ۔ جارتس کے 165 رز کل سکور کا 3 روگارڈ بنا۔

انضام الحق كا متنازعه ترين آ دُٹ

فیصل آباد میں کھیلے گئے ایک چیج میں انوکھا واقعہ پیش آیا۔
انضام الحق نے گیند باؤلر اسٹیو ہارمیسن کی جانب کھیلا۔ انہوں نے
فوری طور پر گیند کو پکڑ کر واپس تھرو کیا۔ انضام جو اس وقت کرین
سے باہر تھے، گیند کی زد میں آنے ہے بیچنے کے لیے بیچھے ہے اور
گبندسیدھی وکٹوں پر جا گئی، ابیل کی گئے۔ متنازعہ امیار ڈیرل ہمیر
نے تھرڈ امیار ندیم غوری کے مشورے سے انہیں آؤٹ قرار دے
دیا جو کرکٹ قوانین کی ضریحاً خلاف ورزی تھی۔
سست ترین بیٹنگ کا اچیزان گئی ریکارڈ

ست رین بینگ کے لیے بہت سے بلے بازوں کے نام آتے ہیں مگر جھارت کے سابق کبتان سیل گواسکر کو ست بینگ میں ایک اہم مقام حاصل کے۔ سنیل گواسکر آکٹر آؤوایت اس قدر احتیاط سے کھیلنے کہ شاتھیں کر کہ اور ہو جاتے اور اسٹیڈیم سے اُٹھ كر چلے جائے يا إن أل توجيكيل سے منزل طور يربث جاتى۔ ان كى است رفقار ملے بازی کا جرت انگیز واقعہ بہلے کرکٹ ورلڈ کے کا ہے۔ سے انگلینڈ کے خلاف کھا۔ انگلینڈ کی میم نے سلے بینگ رتے ہوئے 334 زر سے کہاں وقت وں قیب میجز 60 اوورزیر مشمل ہونے تھے۔ اب 60 او کورز میں محارث کو جیتنے کے لیے 335 رنز كا بدف حاصل كرنا تھا۔ اس وقت كراكث تو نين تو تھے كيكن شايد گواسكر سيرند سمجھے۔ ان مي خيال ميں اگران كي يوري فيم 60 اوورز میں آؤٹ نہ ہوئی او کی ورا ہو جائے گال عالبًا ون وے كركث قوانين ے آگائي نہ ہوليے کے باعث اللي غلط نہي ہوئي ہو۔ اس غلط مہم کی وجہ سے وہ دفائن کھیل کھلنے رہے کیوں کہ جب 60 اوورز ورك موت تو وه 36 رزيرات آؤٹ تے اي اى ست بزین انگر میں انہوں نے 174 اکیندوں کا سامنا کیا۔ ان في اسكور ميں صرف ايك جوكا شامل تھا جب كية مجموعي طور بران 60 اوورز ملى بعارت ك 132 يتن كلارى أوث موع تقر







المراق الماساد المام المام على بوى ووكرات بال يحكيل المن ابنا-تام الأل كا-



زوبيب منظله بحبراتاد



يني ذاكر بن كرفريون كاملت علاج كرول كل





مقلدد إب اتله كنك ين ذاكم بن كر ملك وقرم كا مام ووشن كرون كى اور فريهي كا المت علان كرالاك.

أمكن ريال كوت

- 3017082



عبدالرقيم مان وراجه جك شرافق بن كراسية مك كى مرحدول ك غيامت كرول كا .



عبدالهادى ،اسلام آاد یں امیما انسان بن بر دکی انسالیت کی خدمت کرون گا۔

منى الرحال ولاجور







محمة شوال ندميم ، ادكارُ و ميں عالم وين بن كروين اسابم کی شدمت کرول گا۔



محرباسل كراچى ين مافع قرآن بن كروين اسلام كى فدمت كرون كا .



مريتمال اعوان اساعي وال ي ناائك فأنزى كرخك كي لفائي مدود كى حفاظمت كرون كا .



حفيظ الشره وموا من داكر بن كراسية والدين كا 一というでかってけ



ريث اور واسلام آباد ين ذا كون كرايخ ولمن كاتام روش كرول كي .



طلحه مرفان ، کرایی یں فوتی عن کر علی مرحدول ک الفاظت كرول كا .



الجن كا بحات، وي في لحان مين داكم بن كرغريول كالفت بلاج كرول كي .



مشا ونور اسيال كوك · پن آدی آ فیمر بن کر مک کی هاعت - SUD







نو وہ وضو کا مانی لے کر آگے براها۔ باس کوئے اس کانس يو جيها: ووهمهيس كيسے بنا جلاكه مادشاه ساامت في وضو كے ليے باني معلوایا ہے؟" نوكر نے جواب دیا۔" بادشاه سااست كى عادت ب کہ وہ میرا بورا نام بغیر وضو کے نہیں بکار نے ، اس کی وجہ یہ ب ک میرے نام کا آغاز لفظ محمد سے ہوتا ہے۔ جب وہ جی خان کہد کر الكارتے ہيں تو ميں مجھ جاتا ہول كرانبيں وضو كے ليے يائى جائے۔ بین کرسوال کرنے والے کی زبان سے لکلا۔ 'سبحان اللہ! محبت ہو ( عانظه مهربية صف ، كوجرانواله )

الجر سے کرو تم ون کا آغاز اور ظہر کی نماز یاد سے پردھو سورج و علنے سے پہلے اوا کرو باتی سب کاموں کو اہمی تم جیموڑ و یاد سے عشاء کی نماز اوا کرنا أور الله كو تم مجمى راضي كرو (كاوش: طول وحيد، مرى يور)

پانچ وقت بردهوتم دن میں نماز دويبر ميں بھي تم مسجد کو براهو عمر کو بھی ست جدا کرو تھرادت ہے مغرب کاراں کے دورو سکون کی نیند کے لیے بس میرنا طوتی تم بھی نمازیں پڑھو

محنت ہی وہ چیز کے جوانسان کواعلیٰ ہے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ بیمنت بی مقی کہ جس نے بچین میں جنگل ے لکڑیاں کاٹ کر اپنا بید مجرئے والے جان ابراہم کو امریکہ میں صدر کے عبدے تک منظاما في منت سے انسان مامكنات كومكنات ميں بدل سكتا ہے۔ جمارا ر دین بھی ہمیں محنت کر نے کا درس دینا ہے کیوں کہ محنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھی بھی رائیگان نہیں جاتی۔ محنت نے ہی ایک ضدی مزدور اور نا کام مصور کو بالم کے نام سے شہرت بخشی محنت ہی سے بیان میں ریلوے اسٹیشنوں پر بھٹے فالوں میں جائے جائے کی آوازیں لگانے والا آھے چل کر انڈیا کا وزیراعظم بنا اور دُنیا نے اسے نریندرمودی کے نام کے جاتا۔ ای کیے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ:

بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے ہاتھ آئے ناداری محنت الیا جادو ہے جس سے ریت بنے سیاواری (مريم صديقة راجيوت، كوجرالواله)

# الوال مفررت على

اسے بہترین وقت کونماز میں وقف کرہ کیوں کہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ 🖈 جس دن تمهارا عزیز دوست تم کو چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آ دھی زندگی کم ہوگئی۔ انسان کی غلطیاں اے وہ درس دیتی ہیں جواہے کسی درس گاہ

ادا كرنے كى توفيق الله عطا فرمائے گا۔

ایک شخص الله تعالی سے دعا ما تگ رہا تھا کہ"اے اللہ! مجھے صبر عطا

فرمان حضور اكرم نے يه دعاسى تو فرمايا: "تو خدا سے صبر نها تك

كيول كرمبرمعيبت يركيا جاتا ہے۔ يہلے معيبت آئے گی، پخرمبرك

تو منت الله عطا فرمائے گا۔ اللہ ہے شکر ادا کرنے کی تو میں ما تلب کیوں

كه أكر تو شكر ادا كرنے كى تو فيق مائكے گا تو پہلے نغمت ملے گى ، كر شكر

جب ناخن برسے ہو جاتے ہیں تو ناخن ہی کائے جاتے ہیں، انگلیاں مہيں۔ ايسے بى جب رہتے داروں ميں غلط فہميال بيدا ہو جائيں تو غلط فهميول كوختم كرنا چاہيے، رشتول كونبيل۔ (زنل سعيد، ٹوبہ فيك سكھ)

بچول ہے ہے کھے بیار بہت ي يكرت بيل وه شي بيت میں ببند بھی کرتی ہوں ان کو بہت ان کو انجھی لکتی ہوں میں بہت میرے پیارے بھولول کونوڑتے ہیں بہت محے اس بات پر دکھ ہوتا ہے بہت یر میں غضہ نہیں کرتی بہت ميرا تو دل دكھاتے ہيں بہت بچول کو پیند ہول میں بہت نسل ہے میری کم بہت (كاوش: كشف جاويد، فيمل آباد)

اورنگ زیب عالم میرنے اینے نوکر محد خان کوصرف خان کہدکر بلایا

2015 (14)

The same of the same of

جنا مم بولنا تعقل مندی ہے۔ بالله الوبركنا آسان اور كناه جيور نامشكل ب-الم محسى كائرا جائے والا بھى خوش نبيس ہوسكتا۔ الله غرورے آدی کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک ایما بادل ہے جس سے رحمت برتی ہے۔ الله المرحالت مين انصاف كرو . . . الای موت کا دوسرانام ہے۔ الله مسكراب روح كا دروازه كهول ديتى بيد (ايم مامون مروت، لكي مروت)

ننھے سنے پیارے بچو چزیا کی ریکار سنو عصے یہ کیوں مکتی ہے چوں چوں کر کے کیا کہتی ہے بکرنے کی کوشش ہیں کرتے حاتے رہے ہیں ہمیں ہے اجب بھی بنائیں گھونسلے اسے خراب مارے گر ہیں کرتے ا جارے بچول کو سے چھٹری ہارے انڈول کو یہ توڈین مر جائیں کے یہ بے جارے ناذک بہت ہیں نیے ماریے غور سے میری بات سنو ننتے ہے بیارت کے ان کو مت تم دکھی بناؤ مجهى بريندون محوسند سنتاد عكوه كريل مح الله ميال سے : تنگ ہمیں ننے نے کرتے خفا كرو نه تم الله كو کرو وی کے مولا جو....

آسان نے کہا، میرا قدرتی تحفہ مال ہے۔ جاند نے کہا، مال تصندک ہے۔ سورج نے کہا، مان کی گود کی گر مائش جھے میں نہیں۔ اولا و نے ركما، اگر دُنیا میں جنت ہے تو مال کے قدموں نے اسے میں عاملے نے كہا، مال اك غول ہے استفاد كنا مال اك كنارہ ہے۔ پھول نے کہا، نال اک فوشبو ہے۔ استاد نے کہا، مال کھلی کتاب ہے۔ موسم نے کہا، مال بہار کی بہلی سے ہے۔ بادل نے کہا، مال ساون کے پہلے قطرے کی مانٹد ہے۔ (کاوش: ارت عزیز الرحلن) ہے جبیں مل سکتا۔

ا الله علم كى وجه سے دوستول ميں اضافه ہوتا ہے اور دولت كى وجه ہے دشمنول میں اضافہ ہوتا ہے۔

# مردر) سرد (عدن تباد، جملًا مردر) سرد (عدن تباد، جملًا مردر)

ائن احسان كابدله أتاري كى طاقت نه مونو زبان عظر بيضرور اداكرو الله فیلی برغرور کرنا لیکی کے اجرکوضائع کر دیتا ہے۔ الله المناه تربشيان اورشرمنده بونا گناه كومنا ويتا ہے۔ الله رائج کے بغیر راحت اورغم کے بغیر خوشی کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ مِنْ عصے کے وقت اسبے آئی پڑا قابور کھونے (ایمن اعاز، باڑہ ہملت)

الما دو دفعہ دریافت کرنا ایک دفعہ علطی کرنے سے بہتر ہے۔ الله تمہاری جیب رویے سے خالی ہوتو کوئی بات نہیں مگر دل ولولہ ہے لبریز ہونا چاہے۔ الله عالم سے ایک گھٹا کی گفتگو برس کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ اچھافاصلہ کھرنے معبدتک کا ہے۔ الم كا في كا ول لے كر پھركى اس ونياميں جينا مشكل ہے۔ اجیما کام شروع کرنا انسان کا کام ہے، تھبل کرنا فدا کا کام ہے۔ اللہ کتے شرم کی بات ہے کہ سے ہمارے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جائيں۔ (عليد احد ، راول پندي)

🚓 میں صرف نیک اخلاق کی تعمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ المجر تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ الم کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اجھا ہے۔ 🖈 آخرت کی زندگی میں میرے قریب وہ تفل ہو گا جوتم میں سب ہے خوش اخلاق ہوگا۔ انسان حسن اخلاق ہے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے، جو سل روز ب رکھنے اور سلسل عبادت سے حاصل ہوتا ہے ! جئے ان کو قدرت کی طرف ہے جو چیز عطا کی گئی، ان بین سب ہے بہتر اخلاق ہے۔

اعمال کے ترازومیں حسن اخلاق نے بڑھ کر کوئی

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



فرانسيسي مفايه 1821، يس بإسابوله الورير اس معول كي درياون كا اعلان کیا بس کا ڈایا میٹرایک مبشر (3 فٹ ) اور وزن 11 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ بر اللہ (Parasite) پورا ہے۔ ہو بہزا ملکا Tetra) (aligna) ایل پر اُگنا ہے۔ اس بودے میں ہے، نا دغیرہ نہیں ہوتے۔ یہ منکس کی طرح رہوں پر اُگنا ہے اور Host سے فاکدہ اُنھانا ہے۔ بہول کا رنگ کیجی کی طرح سرفی مائل ہوتا ہے۔ یہ بہت نایاب بودا ہے سے بجانے کے لیے شفیقات جاری ہیں۔

رُولُفْن (Dolphin) ایک دودھ بلانے والا جانور ہے جے لوگ شکل و شاہت کے باعث و جھلی سمجھنے ہیں۔ ڈولفن کا آرڈر "Colacea" اور کلاس ممالیہ ہے۔ ڈولفن کی 17 اقسام ہیں۔ ان كا سائز 1.2 ميشر (4 فش) اور وزن 40 كلو (90 ياؤند) تک ہوتا ہے۔ ناہم MAU ڈولفن کی لمبائی 30 نٹ اور وزن 10 ش ہوتا ہے۔ ان کے جسم پر چھوٹے بال ہونے ہیں۔ یہ ذہین



مخلوق ہے۔ انسان سے دوئی بھی کرنے دالا جانور ہے۔ یہ جانورال جل كر رہے ہيں۔ جھنڈ كى صورت ميں سمندر ميں رائى ہيں۔ يہ سیٹیال بجا کر ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی ہیں۔ ان کی نسل کو انسانوں اور شارک مجھلی سے خطرات کا سامنا ہے۔ رومانیہ انگولا اور فرانسیسی بحری فوج این وردی پر ڈولفن کا نشان استعال کرتی ہے۔



ری فلیز یا آرنلز آئی

رى قليزيا آربلد آئي (Rafflesia Arnoldii) دُيا کا ے ہوا پھول پیدا کرنے والا ہودا ہے جس کا تعلق



"Rafflesiaceae" فاندان سے ہے۔ اس پھول سے گوشت ك سرف والى بديوكى طرح بھك أشخ بيں۔ اى ليے اے "Carrion Flower" می کہا جاتا ہے لینی بد بودار پیول ۔ ری فليزيا كى لگ بھك 28 اقسام بين ـ بيكثر بارشون والے جنگلات بور نیو ادر ساٹرا میں پایا جاتا ہے۔ بید انڈونیشیا کا قومی پھول ہے۔ اس كوسب سے يملے لوئيس آكسٹى ناى سائنس دان نے بيان كيا جو

ایونانی اسے خوش بختی کی علامت مجھتے ہیں۔ ہندو مذہب بھی اس کا احترام كرتا ہے جب كہ جايان اور پيرو كے اوگ ڈولفن كھاتے ہيں۔

پاکستان کے پہلے نوبل ایوارؤ یافتہ سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام، 29 جنوري 1926ء كو جھنگ ميں پيدا ہوئے۔ واكثر عبدالسلام کے والد کا نام چوہدی محدسین جب کہ والدہ کا نام باجران تقا۔ أرود اور انگريزي ادب ميں بدي ول چنهي تقي ليكن سائنس اور خاص کر فزکس میں نام کمایا۔ آپ پنجاب میونیورشی اور محر شن كالح لا مور (جي مي يو نيورشي) كے طالب علم رہے۔1954ء تک آب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی (Maths) کا مضمون بردهایا۔ فزکس کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام نے مادیے کے ذرات"Neutrino" پر کام کیا۔ یہ بادے کا زرہ ہے جس پر کوئی جارج نہیں ہوتا۔ بعدازاں فزکس اور ریاضی کے متعدد مخقیقی



كارنام سرانجام دية - واكثر عبدالسلام، Glashow اور Weinberg ، ان تينوں سائنس دانوں کو 1979ء میں نوبل ابوارڈ عطا کیا گیا۔ اس ٹیم نے الیکٹرو ویک بولی فیکیشن تھیوری (Electro Weak Unification) کا ریاضیاتی ماؤل بیش کیا تھا۔ آب املی عہدوں پر فائز رہے جن میں پُرامن ایٹی پروگرام

اور یا کشان کا خلائی پروگرام بھی شامل ہے۔ آپ نے بیرون ملک مجمی خدمات سرانجام دیں۔ آب نے در شاذیاں کیں۔ ان میں ے ایک بیوی "Louise" بایونزکس کی پروفیسر تھی۔ آپ 21 نومبر 1996ء کو 70 برس کی عربیس انگلینڈ میں فوت ہوئے ۔ محکمہ واک نے آپ کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی شائع کیا۔

الناواسرا (Influenza) كوعموماً فأو "Flu" بجي كما جاتا



ہے۔ میموسم سرما میں عام بیاری ہے حس کا ذمنہ فار وائرس ہے۔ اس الماري مين جسم سردي محسول كرتا ہے۔ بخارہ ناك بسنا، کلے كى خرائى، پھول میں وھن، سر دردہ کھائی، کمروری اور ناک میں جلس اس کی علامات یں۔ انفلوائٹرزا وائرس کا خاندان" Orthomyxoviridae"ہے۔ ای دائری کے چھ Genera ہیں۔ انفلوائٹرا وائری پرندول، مجھلیوں، بندروں، بکر بول حی کہ مجھروں کو بھی بیار کر دیتا ہے۔ کتے اور سؤر بھی ال سے نہیں نے یاتے۔ وائرس میں RNA ہوتا ہے جس کے گرد پروٹین کا خول ہوتا ہے۔ وائری کا سائز 50 سے 120 میو میٹر (Nano meter) ہوتا ہے۔ ایک نیز میٹر ایک میٹر کا ایک ارب وال (Billionth) تضد ہے۔ اس پر 200 ہے 300 تک اُبھار (Projections) ہوتے ہیں۔ بیداوائرس کھانے اور چھینک سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔

فلکیات میں سیال تك كا ترجمہ سادچہ ہے جب كدال سے مرادكى سیارے کے گرد با قاعدہ مدار میں گردش کرنے والا کوئی جسم ہوتا ہے۔ ید کوئی قدرتی چیز بھی ہوسکتی ہے اور انسان کی بنائی ہوئی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ فشریات اور ٹیلی مواصلات میں استعمال ہونے والے سیار چول کومصنوعی سیار ہے(Artificial Satellite) جب کہ زمین کے جاند اور دوسرے سیاروں کے گرد (باقاعدہ مدار میں گھومنے والا) برے اجرام فلکی قدرتی سار ہے کہا جاتا ہے۔

اسیاست کے میدان سیلائد اسلیث Satellite) (State استعال کیا جاتا ہے تو کسی ایسے ملک کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آزاد مملکت ہونے کے باوجود ایے فیصلول اور دومرے اہم قومی امور میں کسی دومرنے بڑے ملک کا تالع ہوتا ہے، لبذا سیلائف اسٹیل کا اُردو ترجمہ غلام ریاست یا تابع ریاست کرنا بہتر ہے۔ ہم اے سارچہ ریاست ہیں کہا سکتے۔ ای طرح انگریزی لفظ Kingdom بہت ول چے اس کا غام اردومز جمه سلطنت ضرور ہے لیکن بیالوجی کے تحت اس کی اُردو ''عالم'' کی جاتی ہے۔ تکنیکی اعتبار ہے میہ جاہے کتنا ہی غلط ہو لیکن اصطلاح سازی کے ماہرین نے بائیالوجی کے سلسلے میں کنگدم کے اُردو ترجے کو "عالم" ہی معیاری قرار دیا ہے، للبذا انگریزی اصطلاح Plant Kingdom كوأردو مين سلطنت نياتات شين کہا جا سکتا بلکہ اس کی معیاری اردو اصطلاح ''عالم نیا تات ' ہوگی، للندا Animal Kingdom كوعالم حيوانات كهيل كي

ای سابل ہے آ کے برهیں کے تو Old Kingdom کی أردو براني سلطنت يا قديم سلطنت نهيس كي جاسكتي كيون كه اولدُ كنگرم كا خصوصى تعلق قديم مصر سے ہے۔مصر مين فرعونوں سے بہلے جوسلطنت می اسے میر نام دیا گیا ہے۔ اس سلطنت کا بادشاہ "عزيز مصر" كهلانا فقار (يوسف كا زمانه بهى اسى دور كا جعنه فقا) انگریزی کی اولڈ کنگڈم کا بردو ترجمہ قدیم مصری سلطنت یا فرعون سے پہلے کی معری سلطنت ہونا جائے۔ اس کے برعکس جب معرکی تاریخ کی بات کریں تو اے New Kingdom کہا جائے تو اس سے مراد قدیم مصر کا وہ زمانہ ہے جب دہاں فراعنہ (فرعونوں) کی حکمرانی تھی۔ (موی کا زمانہ ای دور کے تحت آتا ہے) مصری ناری اور آنار فدیمه کے شمن میں نیو کنگدم کو جدید مصری سلطنت یا فراعنہ کا دورِ اقتدار کہا جا سکتا ہے۔محض نی سلطنت لکھ دینے ہے کام ہیں ہے گا۔ 公公公

# JOB COMPONENT

اکثر مارے ساتھ ایا ہوتا ہے کہ کی سائنسی لفظ (سائنسی اصطلاح) كاترجمه كرتے وقت ممكى عام ى لغت ميں اس كے لفظ كا ترجمه ديھتے ہيں ليكن عام لغت ميں لفظ كا ترجمه يكھ اور ہونا ہے جب کہ خاص سائنسی لغت میں اس کی وضاحت مختلف ہونی ہے۔ سائنسی الفاظ کی دُنیا این ذات میں بہت منفرد، اجھوتی ادر بعض مرتبہ چکرا دینے والی ہوتی ہے مثلاً:

الله الكريزي لفظ "Cell" كا درست لفظى مفهوم تو "بند كمره! ہے لیکن جب ہم لغت میں ریکھیں تو اس کے کئی معانی ہوتے ہیں جیسے حیاتیات (بائیالوق) میں اس کا ترجمہ خلیہ ہے۔ انجینئر نگ میں اس سے مرادوہ خانہ (بیٹری سیل) کی جاتی ہے جس میں توانائی وخیرہ ک جائے۔ جدید نیلی مواصلات کے شعبے میں اس سے مراد تصوراتی علاقہ ہوتا ہے جس کے عین مرکز میں مواصلاتی بینار (لیعنی سلولر ناور) نصب ہونا ہے۔ علاوہ ازیں آج کل موبائل کے اردوتر ہے جولغت میں ملنے ہیں، و دمخصوص بیں منظر میں بیان کیے جاتے ہیں۔

مزید بردهیس تو Cell کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے جیسے Cell Phone سے مراد عام زبان میں موبائل فون ہے۔ Battery Cell کو اُردو بین بیری سیل ای کہا جاتا ہے جوعموماً ٹارچ یا ٹرانسٹر ریڈیو میں بھلی پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔

Fuel Cell کا معیاری اُردوتر جمہ کا تعین نہیں ہوسگا۔ اے ہم اید سفی ذخیرہ خانہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بجلی پیدا کی جالی ہے لیکن اس کا طریقہ کار بیٹری سیل سے قدرے منتلف ہے۔ اس میں ہائیڈروجن اور آسیجن الگ الگ محفوظ ہوتی ہیں جنہیں ضرورت کے وقت آلیں میں ملایا جاتا ہے جس سے یانی بنآ ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس توانائی کو بجلی میں تبدیل کر کے مطلوب مقاصد میں استعال کیا جاتا ہے۔

Torture Cell کا سائنس ہے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے متعلق خبرول میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔اس کی درست اردوعقوبت خانہ ہے لیکن اخبارات، نی وی چینلو میں اس کا استعمال بہنت کم رہ گیا ہے۔ العالي الله (Satellite) ہے مراد ہے نسبتا دُورليكن تابع لي جاتی ہے۔ البتہ موقع کی مناسبت سے لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔



جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ہے تماثا نہیں ہے (تازے عزیر، تربیله)

وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمال ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

(محد عبيد اكرم شريف برنول، ميانوال) آنکھ جو دیکھتی ہے لب یر آ سکتا نہیں محو جرت ہول دُنیا کیا سے کیا ہو جائے گ

(تماضر ساجد، صادق آباد)

وشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے! بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے تھوڑے ہم نے!

(ذينان احمصديقي، كنديال)

ستارول سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں تی زندگی سے نہیں ہے فضائیں ينال سينترول كاروال اور تجمي بي

(عشاء سعيد، نُوبه مُيك سَنَّكُه )

وہ مرد مہیں جو ڈر جائے حالات کے خوتی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے

(فا كُفته عابد، حافظ حذيفه عابد، الدآباد)

اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا گر حال کھو گیا

میری بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت اشک افشانی

(نورىيە مدىز، خدىجە مدىز، سال كوك)

عقالی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

(محمر صنات، راول پنڈی)

المرابعة -201S من المرابعة الم

وہ دانائے، سُبل ختم السل مولائے كل جس نے غبارِ راه کو بخنا فروغِ دادی سینا نگاهِ عشق و مستی میں وہی اوّل، وہی آخر وای قرآن، وای فرقال، وای کلیین، وای طلا

( نغرز و بيب، كوباث )

ہر ابتدا ہے پہلے ہر انتہا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

( نُمُر ضياء الله، شائله ناز، ميانوال)

نیرے سجدے کہیں مجھے کافر ہی نہ بنا دیں اقبال تو جھکنا کہیں اور ہے اور سوجتا کہیں اور ہے (عذرا سعيد، چکي شخ جي)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یو جھے بنا تیری رضا کیا ہے (عبدالرحن، راول يندى)

عقالی شان سے جھیٹے تھے جو بے بال و یر نکلے ستارے شام کے خون شفق بیں ڈوب کر نکلے ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے طمانچ موج کے کھاتے سے جو، بن کر گر نکلے (زائن خورشید، ایب آباد)

تیری ہستی شعور و عقل کے معیار سے بالا سمجھ میں نو شمیں آتا ول مومن میں آتا ہے (فتح محمرشارق، نوشهره خوشاب)

الله كرے اس چوكھٹ ير ميرى جھى رسائى ہو جائے جس چوکھٹ ہر دیوانوں کی تفذیر بنائی جاتی ہے

(منيزه مريم، نوشهره خوشاب)

فکیب این تعارف کے لیے فقد اتنا ہی کافی ہے - ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے



# گاجر کا حلوہ

اجزاء: ایک کلو :78 ا يک ياد چیوٹی الایچی: چند دانے چينې: ا يک ياد

تركيب: گاجروں كوكش كر كے كڑائى ميں ڈاليں۔ ساتھ دودھ بھى ذال دين اور اتنا يا ميں كہ دوھ ختك ہو جائے اور گاجرين كل جائيں۔ بھر كھى ڈال كر بھون کیں اور ملائی دال کر بھون لیں۔اس کے بعد چینی شامل کریں اور مسلسل جج جلاتے ہوئے رکا کیں کہ جینی کا یائی فشک جو جاشے مر بھے وا وال کر ملکا سا بھون

لیں۔ آخر میں الا یکی اور بادام ڈال کرا تارلیں۔ اللہ ہوئے انڈوں کے ساتھ ہوا کر بین کریں۔

# اجزاه

ایک چاہے کا تھ يانى: ٠

ایک جائے کا تھے چيني:

آدها واسع كان دو مائے کے بی いかしい: آئل:

جاركمان الكريج رائی یسی ہوئی: آدھا جائے کا جی تيل:

> حسبوطرورت 1

فنو كيب : خيركو پاني بين ملائين اور دي منك تك جهوڙ دين - بھر اس بين ميده، چيني، تمين ايك جا الله اور تيل ما كو كورده لين - بھر راي ميل كرزم کڑے نے ڈھانے ویں چی کہ پھول کرود گنا ہوجائے۔اب مرغی میں رائی، سرخ مرچ اور نمک مُلاہودیں۔ نیک اور ایک میل مرغی کونلمیل ۔ پھر کیجپ ڈال كر كارها كاڑها بيون ليں۔ روني كو پرا فرے بيں ركيس۔ تھوڑى ئى فمائر كيپ جھيلائيں۔ پھر مرغى كو پھيلائيں آخر بين پير كے فلزے اوپر پھيلا ويں۔ ادون ميں

نعف تحفظ تك يكائي-



شعندی اور خوشگوار ہوا نے بارش میں ہیگی رسمبر کی اندھیری رات کو مزید نے بسند کر دیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہلتی آسانی بجل سے آس باس کی چزیں نظر آنے لگتی تھیں۔ اس گرج چک سے نالال شخ انور صاحب اپنی کوشی کے بائیں طرف والے کرے میں ایک سختے پر شک لگائے متواتر سگریٹ کے کش لگائے میں مصروف سکتھے۔ یہ رات کے نو بہتے کا وقت تھا۔ گیٹ پر ایک زور دار دستک نے شخ صاحب کے آرام میں ظل ڈال دیااور وہ جھٹ سے گھرا کر اُسٹھے۔ ابنی برساتی میں گیٹ تک پہنچے۔ ایک نہات سادہ لوح اور سردی میں تفایر کے اور عرض نے اور عرض نے اور عرض کے اور مار میں طلاح اور مردی میں تفایر کی اور عرض نے اور عرض کے اور میں اور کی اور دار دستان میں گیٹ تک پہنچے۔ ایک نہات سادہ لوح اور سردی میں تفایر کیا۔ شخ صاحب اور مردی میں تفایر کیا۔ شخص نے اور مردی میں مر ہلا دیا۔

روشی صاحب میرے جھوٹے بھائی کا ایکسٹرنٹ ہوگیا ہے۔
بائیک سے گرنے کی وجہ ہے اس کی بازو اور ٹائگ ٹوٹ گئی ہے۔
داکٹروں نے فوری آپریشن کے لیے دی ہزار مانگا ہے۔ برائے مہر بانی مجھ پر ترس کھا ئیں اور میری مدد کر ویں، ورنہ میرا بھائی مرحائے گا۔"

وہ شخص ایک ہی سانس میں روتے روتے بیسب بول گیا اور رحم وکرم کے لیے ہاتھ جوڑنے لگا۔ شخ صاحب کی ایک ہی وہتا ہاں کا دل جکنا چور کر دیا۔

" وفع ہو جاؤ بہال ہے ہُر حرام ..... دوسروں کا سکون برباد کرنے آگیا ہے۔ میں نے شیکہ نہیں اُٹھا رکھا ہے تہرارا .... نگلو یہاں ہے کوئی ہیے نہیں ہیں۔"

وہ شخص سسکیاں لیتے ہوئے منہ چھیائے اور بغیر بھھ کہ اُلئے قدموں لوٹ گیا۔ اس کا بھائی اسپتال میں اس کی نظرون کے سامنے ایز ھیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا۔

''کون تھا اس وفت گیٹ بڑگی…؟'' شخ صاحب کی بیوی ان نے گوہا ہوگئے۔

"دیرساتھ والی گلی ہے شبوتھا، ریزی والا دی ہزار روپے مانگا تھا بھائی کے آپریش کے لیے، بھا دیا یاگل کے بیچے کو۔"

مانگا تھا بھائی کے آپریش کے لیے، بھا دیا یاگل کے بیچے کو۔ "

مانگا تھا بھائی ہے آپریش کے لیے، بھا دیا یاگل کے بیچے کو۔ اس کی بیوی منہ بہورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جائی گئی ۔ شخ انور ایک مال وار اور امیر شخص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غرور و تکبر جیسی لعنت اس کی رگ درگ میں ساچکی تھی اور بیسداس کے گردن کا سریا بنا ہوا اس کی رگ درگ میں ساچکی تھی اور بیسداس کے گردن کا سریا بنا ہوا تھا۔ کلف کے کیڑے اس کی طبیعیت کو اکر اے رکھتے تھے۔ غریب ومنگل جیے الفاظ ہے ہی وہ حد ورجہ نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ومنظل جیے الفاظ ہے ہی وہ حد ورجہ نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔ بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے۔



Carlotte Control

( کوئی فقیرای کے دروازے پر آجاتا تو اے بھی بےعزت کر کے ) دهرکار دیا۔

چاروں طرف ناامیدی کے بادل منڈلاتے دکھائی وے رہے تھے۔ عادل بیڈ پر بے سدھ پڑا تھا اور ساتھ میں میز پر کھ دوائیال رکھی ہوئی تھیں ۔ عادل کی ای اے ہوش میں لانے کے لیے بھی اس کے یاؤں دیا رہی تھی تو مجھی پانی کے قطرے اس کے منہ میں ذال رہی تھی لیکن میٹو ملے بھی ان کے گھر میں بہار لانے کے لیے ب سود سے ۔ یک صاحب بھی این بیٹے کے پاس کری پر بیٹے اس یر منظی باند سے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور ناامیدی عیال تھی کیوں کہ اس کے بیلے کے بیخے کے امکانات بہت کم تھے۔ شخ صاحب کے بیٹے عادل کو ساٹائٹس کا ایک موذی مرض لاحق تھا۔ اے خون کی اشد ضرورت تھی۔ ایم جنسی بلڈ بنک ہے بھی عادل کے گروپ کا خون اس وقت نہیں مل رہا تھا۔ بید موذی مرض وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ عادل کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح جاث كر كھوكھلاكر رہا تھا۔ عادل كے دن بدن كمزور ہونے ك وجہ سے اس کا شہر کے بڑے بڑے اور ماہر ڈاکٹروں سے علاج

کروایا گیا لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اب عادل کو ڈاکٹر فواد خان کے یاس اسپتال میں داخل کروا دیا گیا جو اس شہر کے سب سے زیادہ بڑے اور قابل ڈاکٹر سمجھے جاتے تھے ان کی فیں بھی ہزاروں رویے تھی۔ اس کا با قاعده علاج شروع مو گیا۔ کمزوری مزید بڑھ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے خون کی دو بوتلیں فوری طور پر تجویز کیں۔ یہ ی کر ی خ صاحب فوری طور یر این گاؤل ردانہ ہوئے اور مختلف نو جوانوں سے ایے بیٹے عادل کے لیے خون کا عطیہ دینے کی درخواست کی لیکن کوئی مجھی خون وینے پر تیار نہ ہوا۔ کوئی ہے بھی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا

کیوں کہ بیٹ صاحب ان کو ہمیشہ دھتکارتے ہے۔ بھی بھی این علاقے والوں کی بات نہیں سنتے تھے۔ امید کا دامن ہاتھ میں لیے شیخ صاحب اینے رشتہ داروں کی طرف بھا کے لیکن مشکل کی اس نازک گھڑی میں کسی رشتہ دار نے بھی ان کی مدد نہ کی۔سب نے خون دینے سے ممل انکار کر دیا اور مختلف بہانے کر کے جان چیٹرا گئے ۔ نا امید ہو کرشنے صاحب اسپتال داپس ملئے۔ خون نہ ملنے ک وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں مریض کو گھر لے جانے کو کہا۔

ناامیدی اور بے بی کے عالم میں سے صاحب اپن بیوی کے ساتھ اکیلے اپنے بیٹے کو گھر میں لے کر بیٹھے تھے اور خدا سے رورو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔مغرب کے وقت اچانک دروازے پر زور دار دستک ہوئی، شخ صاحب بھاگ کر دروازہ کھولنے کے لیے لیکے۔ ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نے احر اہا سلام کیا اور اینے آنے کی رجہ بتائی۔ کچھ ای در بعد وہ اس نوجوان سمیت اسپتال

ر نوجوان سنخ صاحب کے گاؤں میں لگے سلانی کیمی ہے تعلق رکھتا تھا۔ میہ بے گھر اور سلاب سے متاثرہ نو جوان کسی دوست



کی زبانی عادل کی بیماری معلوم کر چکا تھا اور اس نے عاول کوخون دے کر اس کی جان بچانے کی تھان لی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر

أعادل كي مدد كو بهنجا-

المان تفاد الله المحرون في صاحب كے اكلونے بينے كے ليےكى رحم دل فرشتے ہے كم نيس تفاده كافی صحت مند اور تندرست و توانا انسان تفاد اس نے عادل كے ليے وقفے وقفے سے خون كى وو برتليں ديں۔ قدرتى طور پر ان كا بلد كروپ بھى بل كيا تفاد دوسرى بوئل ابھى ختم ہونے كوتقى كہ عادل نے چيكے چيكے آئكھيں كھول كر براسرار انداز بيس جھانكنا شروع كر ديا۔ اپنے لخت جگر كو ہوش بيس براسرار انداز بيس جھانكنا شروع كر ديا۔ اپنے لخت جگر كو ہوش بيس دكھ كر وقتى سے رو أشھے۔ مجاہد كو دهيروں دعا كيں ديں۔ في صاحب ادر اس كى بيوى خوشى سے رو أشھے۔ مجاہد كو شھروں دعا كيں ديں۔ في صاحب ادر اس كى بيوى خوشى سے رو أشھے۔ مجاہد كو شھروں دعا كيں ديں۔ في صاحب اسے كلے لگاكر رو بڑے۔

"آج مجھے غریب انسانیت پر کیے ظلم یاد آرہے ہیں، ہیں بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ ہمیشہ غریبول کو دھتکارا ہے، ان کو حقیر جانا ہے کی آج ایک ہے گھر نو جوان نے میری مدد کر کے میری گردن کا سریا توڑ دیا ہے۔ میرا سر شرم سے جھک گیاہے۔ آج مجھے انسانیت کی قدر معلوم ہوئی ہے۔"

شیخ صاحب سلسل روتے ہوئے بیرسب کہتے چلے گئے۔ خون لگنے کے بچھ ون بعد عادل بالکل تندرست ہوگیا۔ اب شیخ صاحب نے عہد کر لیا تھا کہ وہ بھی غریبوں برظلم نہیں کرے گا۔ بھی ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ہیشہ ان کی مدد کرے گا۔ نئے سال کی آمد آمد تھی ۔ اس لیے وہ گاؤں والوں کو نئے سال کا ایک نیا تھنہ دینا جا ہتا تھا۔

یشخ صاحب نے اپنے رب سے کیا وعدہ سے کر دکھایا تھا۔ آئ کم جنوری بعنی نے سال کا پہلا دن تھا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت دن تھا جو کہ غریبوں کے لیے خوش کی اُمنگ اور امید کی ایک روثن کرن تھا کیوں کہ آئ شخ صاحب غریب، لا چار اور بے روزگار افراد کی فلاح اور خدمت کے لیے ایک ویلفیئر سوسائٹی کا افتتاح کرنے والے تھے۔ اس افتتاحی تقریب میں گاؤں کے تمام چھوٹے برے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔

ال موقع پریشخ انور صاحب نے تمام حاضرین سے خطاب کیا:
" آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوں کر رہا
اول - میں نے ہمیشہ محلے داردل، غریبوں حتی کہ رشتے داروں کو

## المن المنافق المالي المنافق ال

خون بنے کوشدت کے مطابق مندرجہ ذہاب نقاف اقدامات سے ردکا جا سکتا ہے۔ 1. زخم پرا براہ راست ہاتھ سے دہاؤ ڈالیس اور اس منصد کے لیے اگر موجود ہوتو ساف پٹی پیڈ استعال کریں۔

2. زخم پر وباؤ ویتے :ویجم کے اس مصے کو اونچا کرویں۔

3. وباؤ كے ماتھ مناسبكى بولى ين كرديں-

4 ۔ اگر پی خوان سے بھیگ جائے ، نو مہل پی کو کھولے بغیر ای کے اوپر مناسب دباؤے مزید پی کردیں۔

5- اگر مندرجہ بالا اقدامات سے خون نہ رُکے تو بازو یا ٹانگ کے پریشر پہائٹ پروہاؤ دے کر بھی خون کوردکا جا سکتا ہے۔ (پریشر بوائٹ : بازویا انگ کی خاص جگہوں پرخون کی تالیاں ہڈی سے متصل کزرتی ہیں جبال

ہاتھ یا انگوشے کے پر یشر سے خون کے بہا ہ کو باسانی دوکا جاسکتا ہے )

اگر ان میں سے کسی اقدام سے خون کے بہنے پر قابونہ پایا جاسکے، مثلاً

ہازو یا ٹائٹ کے بری طرح کیلے جانے کی وجہ سے برطرف سے خون
کا بہنا ہوتو آخری حربہ متاثرہ جھے سے تھوڈ ااوپر کس کر کم از کم دوائج
چوڈا کیڈرایا پی باندھ دیں۔ اس متعمد کے لیے دی یا تار وغیرہ کا
استعمال برگز نہ کریں۔ ایسے بندھے ہوئے جھے کوایک تھے سے زیادہ
بندھا ہوانہ جھوڑی ورنہ دہ عضوضائع ہوسکا ہے۔

7- متاثره شخص کو جلد از جلد اسپتال منقل کریں۔ اگر زخم معمولی بھی ہوتو اس کا علاج ضروری ہے، تا کہ زخم میں ریشہ نہ پڑ جائے۔

، اگر متاثر اضخف کا خون زیادہ بہہ جائے تو اس کی دجہ سے وہ صدمے کی حالت میں جا سکتا ہے۔

ہمی حقیر جانا ہے۔ ان کوظلم و زیاوتی کا نشانہ بنایا ہے ، لیکن ایک ہے گھر نو جوان نے میرے بیٹے کی جان بچا کر جھے سیدھی راہ وکھا دی ہے۔ ییں آپ سب لوگوں کا مجرم ہوں ، اللہ کے واسطے آپ سب مجھے ہے ول سے معاف کر دیں ۔ یہ ویلفیئر سوسائٹی صرف غریب سوسائٹی مین ہے۔ یہ فلاحی سوسائٹی ہمیشہ غریب ، حق وار اور بے روزگار لوگوں کا سہارا فلاحی سوسائٹی ہمیشہ غریب ، حق وار اور بے روزگار لوگوں کا سہارا بے گی۔ ہمیشہ ان کی فلاح کے لیے کام کرے گی۔ اس میں سی قسم کا کوئی ذاتی لالج موجود نہیں ہے۔ "

سب لوگول نے انور صاحب سے ابنی رجنیں اور شکایتیں ہولا دیں اور شکایتیں ہولا دیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ۔ اس تقریب کے اختیام برتمام غریب اور ضرورت مندافراد میں نے سال کی آمداور اجتمام بینے کی صحت یابی کی خوشی میں مضائی اور گھریلو راشن میشمل اجتماع کی تقسیم کیے جمعے ۔ ہمین مہمائی اور گھریلو راشن میشمل خصوصی پیکر تقسیم کیے جمعے ۔ ہمین مہمائی اور گھریلو راشن میشمل



بہلے سفر کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا کہ اب زندگی سکون سے گزاروں گالیکن تفوڑے عرصے بعد سمندری سفر کی خواہش نے میرے دل میں سر اُبھادا۔ آہتہ آہتہ اجنبی علاقے ویکھنے کی بیہ ترثیب بردھتی چلی گئے۔ آخر ایک دان میں نے بغداد سے سامانِ شجارت خریدا اور سفر کرتا ہوا بھرد کی بندرگاہ بیہ جا پہنچا۔

اگے دن سمندری سفر شروع ہو گیا۔ بیرے ہاتھ آتھ دی تاجر اور بھی ہے، یوں بحری جہاز میں تاجروں کی ایک بہتاءت ی بن گئی تھی۔ ہمارا طریقہ یہ تھا مکہ بھی اینا سالان بیجتے اور نیا خرید لیتے۔ اس طرح ہم منزلوں یہ منزلیس مارت ہوئے آگے بردھتے ہوئے ہا رہے بتھے۔ میزے ساتھی تاجر آنتائی خوتن اطلاق تھے۔ سفر یمن دعو تیں بھی ہوتیں اور تحفول کا لین دین بھی غرص برای عمدگی سے ہمارا سفر جاری تھا۔

ایک دن ہم ایک ہے آباد جزیرے پر انزے وہیں ایک ہے۔ آباد جزیرے پر انزے وہیل میں بھلی جے ہم جزیرہ سجھ بیٹے تھے، وہ دراصل ایک بہت برای وہیل مجھلی تھی تھی کھی ہے۔ کہ ماحل پر انز کر ذرا آ کے بر ھے تو جزیرہ تھا۔ ہم ساحل پر انز کر ذرا آ کے بر ھے تو جزیرے کی باغ و بہار دکھ کر جیران رہ گئے۔ مسلم فرے جنگی کھول کھی ہو سے تھے۔ ان کے رہے کھی دار

مرمطرف جنگی کھول کھلے ہوئے تھے۔ ان کے اُلی کھل دار درخت لبرا رہے تھے۔ نیجے زمین پرمخمل جیسی سبز گھاس اُ گی ہوئی

کھی۔ جگہ جگہ جھوٹے چھوٹے بھولوں والی جنگی بہلیں اپنی بہار دکھا رہی تھیں۔ سمندر کی طرف سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد الی شفری ہوا آتی کہ سارا ماخول خوشبو سے مہک جاتا۔ جزیرے پر خاموثی نہ تھی لکہ خوش آواز پر بدے یہان وہاں گیت گا رہے سے۔ میں نے ایسے شون رنگوں کے پر ندے زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ میرے ساتھی ہر طرف بھیل کے اور سیر وسیاحت کا اطف اُٹھانے لگے۔ میں بیٹھ کر ساتھی ہر طرف بھیل کے اور سیر وسیاحت کا اطف اُٹھانے لگے۔ میں بیٹھ کر اس خوری دیر بعد ہم لے بھیل توڑے اور آئیں میں بیٹھ کر اس دوران ایک طرف کو نکل آیا اور آئیک درخت سے فیک لگا لی۔ اس دوران ایک طرف کو نکل آیا اور آئیک درخت سے فیک لگا لی۔ اس دوران ایک طرف کو نکل آیا اور آئیک درخت سے فیک لگا لی۔ میری آئکھ لگ گئی۔

بی معلوم کہ میں کئی دیرسویا، البتہ بنب اُنٹھا تو ہر طرف سنسانی تھی۔ میں جھٹکا مار کر کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں دوڑ کر ساحل پر آیا تو دیکھا کہ جہاز ساحل سے کئی میل دُورا گئی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔
ساحل سے کئی میل دُورا گئی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔
لیکن سیس گلا کھاڑ کے چلا یا اور اپنے ساتھیوں کے نام پکارنے لگا لیکن سیسب لیے فائدہ رہا۔ میری حالت ای وقت و کیھنے والی تھی۔
لیکن سیسب لیے فائدہ رہا۔ میری حالت ای وقت و کیھنے والی تھی۔
میں ساحل پر اُچھلا کودا، جہاز کی طرف پھر سیسکتے اور زور زور در در

منہ سے آوازی نکالیل لیکن بیاسب لہرول کے شور میں دب گئیں اور جہاز آ ہتہ آ ہتہ میری نظرول سے دُور ہو گیا۔

اب کیا ہوسکتا تھا، میں ماہوئی کے عالم میں واپس آیا۔ سورج وهل رہا تھا۔ وہی جزیرہ جو چند گھنٹے سلے مجھے بڑا خوش نما معلوم ہو رہا تھا، اب کا شنے کو دوڑ رہا تھا۔

بھے معلوم نہ تھا کہ اب میرا کیا ہے گا؟ تھوڑی در میں یول بی بیٹا رہا، پھر ایک بلند ورخت پر جڑھ کر جزیرے کا جائزہ لیا۔
جزیرے کے درمیان میں ایک صاف میدان تھا اور یہال ایک مسجد کا گند نظر آ رہا تھا۔ میں نے درخت سے اُٹر کر اپنا سامان سمیٹا، خوراک سے تھلے کو کمر سے باندھا اور گنبد کی طرف جل پڑا۔

کوں ہے اور اس بات بر حیرانی ہورہی تھی کہ یہ جزیرہ ہے آباد
کوں ہے اور اس بر کوئی افسان اب تک کیوں نہیں نظر آیا؟
ہر حال میں ایک میدان میں بہت بڑا سفید بھر بڑا تھا۔ میں جے مجد
کا گنبد سمجھ رہا تھا، وہ یہی سفید بھر تھا۔ میں اس کے جاروں طرف
گھوما، کھر اس پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن کام یاب نہ ہو سکا۔
حیرانی اس بات کی تھی کہ یہ ہے کیا؟ جب ہر طرف سے ناکام ہوگیا
قریق سے بیک لگا کر بیٹھ گیا۔

البی جھے بیٹے تھوڑی در ہی ہوئی تھی کہ آسان پر اندھرا جھا گیا۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو میری نگابیں خوف زدہ ہوکر واپس بلٹ آئیں۔ بھر دوبارہ دیکھا تو بھر ڈرکر نظریں جھکا لیں۔ آسان پر بہاڑوں جتنی بڑی آیک چیل بھڑ بھڑا رہی تھی اور اس کے اس طرح بھڑ بھڑا نے سے فضا میں بھونیال سا آگیا تھا۔ اس کے اس طرح بھڑ بھڑا نے سے فضا میں بھونیال سا آگیا تھا۔ میں نے بعض ملاحوں سے آیک بہت بڑے پرند کے بارے میں سنا تھا جے ''دُرخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ دیران علاقوں میں رہتا میں ساتھا جے ''دُرخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ دیران علاقوں میں رہتا میں ساتھا جے 'دُرخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ دیران علاقوں میں رہتا میں ساتھا جے 'دُرخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ دیران علاقوں میں رہتا میں ساتھا جے 'دُرخ' کہتے ہیں۔ یہ برندہ دیران علاقوں میں رہتا ہوا ہوتا ہے کہ انسان سوچ جھی نہیں سکتا ہوا ہوتا ہے کہ انسان سوچ جھی نہیں سکتا تھا انکہ ان میں باتوں کو گی سمجھتا تھا انکین آگے دیکھا کہ اس

میں ان منب بالون لو کپ جھتا تھا ہیں اب اس میں ایک ایسے ہی قد و قامت کا برندہ اُلّہ رہا ہے۔ میر ہے دل نے گوائی دی کہ بہی اور پر بندہ ہے گیون کہ این کے پڑول کی دل نے گوائی دی کہ بہی اور نے پر آنے سے اُک گئی تھی۔ وجہ سے سورج کی ردشنی جز کر ہے پر آنے سے اُک گئی تھی۔ وجہ سے سورج کی ردشنی جز کر ہے پر آنے اسے اُک گئی تھی۔ والا جلد ہی وہ برندہ فضا میں تیرتا ہوا اس بیقر کی طرف بڑھنے لگا جس کے ساتھ میں نیک لگائے بیٹھا تھا۔ تب میں سمجھا کہ جسے میں

سفید پھر مجھ رہا ہوں، وہ دراعل رُخ کا انڈہ ہے۔ پرندہ اُوپر آکر
اپنے آپ کو اس حالت میں لے آیا جیسے انڈے پر بیٹھنا چاہتا ہے۔
پھر ہوا بھی ایسے، رُخ جھ سمیت اپنے انڈے کو ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔
پرندہ ای طرح بیٹھا تھا کہ اس کا چنگل میرے سامنے تھا۔ رُخ چنگل میرے سامنے تھا۔ رُخ چنگل میں ہے کیوں کہ سے چنگل بھی برگد کے دوخت کے جنگل میں اُن جھے اس کے جنگے کو روخت کے جنگل کے ساتھ دوران ایک بات سوجھی۔ وہ سے کہ اگر میں رُخ جے چنگل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ اول تو جنگے بھی دوران ایک بات سے کہ اوران ایک بات سے کو باندھ اول تو جنگے بھی بیاں سے دور کے جائے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے دور کے جائے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیاں سے دوران ای جزیرے بیاں سے دوران ای جزیرے بیاں سے دوران ای جزیرے بیان سے آپ کے جائے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے کو دران ایک جزیرے بیان سے آپ میں دوران اوران ایک جائے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے کو دران ایک جائے گا۔ بھی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے دوران ایک بیان سے آپ میں نہ تو دم زادہ دوران ایک بیان سے آپ کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے آپ ہوں کیا ہوں تھی بیان سے آپ ہوں کیا ہوں تھی بیان سے کو دران ایک بیان سے آپ کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے آپ کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے آپ کے سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے آپ کے دیت سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے آپ کے دیت سے کہ میرا دل اس جزیرے بیان سے کہ میں دوران اس جزیرے کی بات سے کہ میرا دل اس جزیرے کی بات سے کہ بات سے کہ بیران بیان سے آپ کے کی بات سے کہ بیران ہیران بیران بیران بیران بیران ہیران ہیران ہیران ہیران ہیران ہیر

بیں نے فورا اس منصوبے کو مملی جامہ بہنایا اور اپنی سیری کھول سرخود کو چنگل کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا۔

منصوبہ کام یاب رہا۔ سے جب رُخ اُڑا تو این ساتھ مجھے بھی اس ان اور کی بلندیوں بین بیانی ہے جا رہی اس کے گیا۔ زبین بچھ سے بہتانی ہے جا رہی سوچا سے بہتانی ہے جا رہی سوچا سے بہتا ہے جبوٹے جبوٹے دکھائی دیتے ہے۔ بین نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ بین بھی اتنی اُونیجائی پر پرداز کروں گا۔ دریا جیلوٹی جیوٹی نالیاں معلوم ہوتے ہے۔

کافی در یوں ہی گزرگئی۔ پھر رُخ نے اُٹر نا شروع کیا۔ اِتی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا کہ جھے اپنے دل کی دھر کن رُکتی محسوں ہوئی۔ میں نے خوف سے آ کھیں بند کر لیں جیسے ہی رُخ کے بیوں نے بیوں نے زمین کو چھوا میں نے جھوٹ سے پیرٹی کھولی اور خود کو آزاد کرا لیا۔

رُخُ اس دوران قریب موجود ایک بڑے سے ارد بھے راجببنا اور پھر اُدھر کا جائزہ اور پھر اُدھر کا جائزہ اور پھر اُدھر کا جائزہ لیا۔ جس جگہ پر رُخ نے جھے لا ڈالا تھا وہ بلند و بالا بہاڑوں سے گھری ہوئی وادی تھی۔ بہاڑوں کی جنا نیں اتن اُو بی تھیں کہ بادلوں کو چھوتی محسول ہورہی تھیں اور ایسی سیدھی کہ کوئی بھی ان پر بادلوں کو چھوتی محسول ہورہی تھیں اور ایسی سیدھی کہ کوئی بھی ان پر جہاں میں براہ تھا۔ ان بلند چو ٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں جہاں میں گرا بڑا تھا۔ ان بلند چو ٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں سین گرا بڑا تھا۔ ان بلند چو ٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں سین گرا بڑا تھا۔ ان بلند چو ٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں میں گرا بڑا تھا۔ ان بلند چو ٹیوں کے مقابلے بین وہ زبین جہاں

میں سر بکڑ کر بعیرہ گیا کہ اب کیا کروں؟ پہلے وہ ہے آباد جزیرہ تھا اور اب بیسبروادی، لیعنی میں آبک مصیبت سے حصیت کر دوسری میں بھن عمیا تھا۔

2018 Chi



تھوڑی دریہ میں یوں تی بیٹھا رہا، پھر سر جھنک کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ انسان خواہ کھے ای کیول نہ كرے وہ تقدير سے نبيل الاسكتا۔ ميں نے بھی تقدیر کے آئے ہتھیار ڈال دیے ادر گھوم بھر کر وادى كا جائزه لين لكا-

وادی جھوٹی سی تھی لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں وہاں جھوٹے بڑے ہیرے بھرے بڑے تھے۔ میں نے اتن کثرت سے ہیرے آج تک نہ دیکھے تھے۔ ان رنگ بر ظکے جواہرات پر جب سورج کی کرنیں بروتیں تو ساری وادی منور ہو جاتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں در

نہ گی کہ یہ انتہائی قیمتی میروں کی ایک قدرتی وادی ہے جو آباوی ہے دُور دراز کہیں داقع ہے۔

جڑے کا تھیلا میرے ساتھ تھا۔ اس میں جو بھی چیز رکھی جائے، محفوظ رہتی ہے۔ میں نے اس میں سے آخری کھانا نکال کر کھایا۔ جب تک جزیرے پرتھا تو جنگلی مجاوں پر گزارہ کرتا رہا۔ یہ آخری خوراک بیکی حویس نے اس وقت کھائی۔ اس بیج کھیے اور تھوڑے سے کھانے کی قدرد قیمت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میرے یاس مجھ بھی نہ تھا۔ سارا دن بول ہی گزرا اور میں وادی میں گھومتا بھرتا رہا۔ بھر شام ہو گئی اور آہتہ آہتہ سورج غروب ہونے لگا۔ وادی میں اندھیرا ذرا جلدی میمیل گیا۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ روشن کم ہوتے ہی پہاڑی غاروں ہے بوے بوے ازوہے نکل کرواوی میں سیلنے لگے۔ بدازوھے جسامت میں اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے سب سے چھوٹا ہاتھی کو سالم نگل سكتا تھا۔

رُخ يرنده ان كا جاني وحمن تقاله دن كے وقت بيرائي اس وحمن سے بیجنے کے لیے غارول میں جھے رہتے اور اندھرا ہوتے ای وادی میں جاروں طرف رینگنے لگتے۔ یہ برا ای مصیبت ناک منظرتھا۔ سانب جاروں طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی بھنکارون ہے سارا ماحول گونج رہا تھا۔

مجھے اور تو کھی مجھ نہ آیا، میں آہتہ آہتہ بیکھے بنے لگا اور آ خرکار ایک چان ہے آلگا۔ سانی تیزی سے آگے بڑھ رہے

تھے۔ اس چٹان میں ایک جیوئی ی کھوہ تھی جو سیھے اور نیے کو بی ہوئی تھی۔ اس میں ایک آوی مشکل سے ساسکتا تھا۔ میں فورا کھوو کے اندر سرک گیا اور اس کے دھانے کو ایک پھر سے اس طرح بند كرليا كه بوا آني رئے۔

ا ژوھے رات جروادی میں بھنگارتے بجرتے رہے اور میں جھی ساری رات کھوہ میں چھیا رہا۔ مجھے کی تنانے کی ضرورت نہیں کہ وہ رات میں نے کس قدر خوف اور اذیت کی خالت میں بسر کی۔

صبح جب سورج نكلا أور روشي ميسلي توبيه باكيس واليس غارول میں گئیں۔ میں بھی کھوہ ہے نکل آیا اور ایک بیتر پر بیٹھ کرسو جنے لگا كه خدايا! اب من كيا كرول؟ ميرے ياس جو آخرى كھانا بيا تھا وہ میں کل کھا چگا تھا۔ رات مجرسویا نہ تھا۔ اب مجبوک اور تھکن ہے میرا یُرا حال تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا کیوں کہ اب صرف وہی میرا كارساز ره كيا تها\_ اتن درييس سورج ذرا أوير چرده آيا اور اس كي زم زم کرنیں ساری دادی کو چیکانے لگیں۔

میرے سامنے ہزاروں رنگ برنگے ہیرے بڑے تھے لیکن مجه ان كى كوئى طلب نديمي بلكه ميرا ول تو بيد كبدر با تقا كه كاش كوئي مخص مجھ سے سیمارے میرے لے لے اور ایک وقت کا کھانا وے وے۔ انسانی فطرت بھی عجیب ے دجب میرے یاس کھانا تھا تو ایرول کی طلب میں اب میرے ملے بن تو کھانے کی جاہت ہے۔ کیوں کہ رات مجر جا گا تھا اس لیے فورا آ تھ لگ گئے۔ امھی جھے سوے ہوئے تھوڑی دیر ای ہوئی تھی کہ کوئی چیز دھم سے میرے قریب آ کر گری۔ میں نے اُٹھ کر ویکھا توہ گوشت کا ایک بڑا سائے

مکڑا تھا۔ ای دوران قریب ہی ایک اور گوشت کا مکڑا آ کر گرا۔ پھر جو اُوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ کئی اس طرح کے بڑے براے مکڑے چٹانوں پر سے لڑھکتے چلے آرہے ہیں۔

میں نے بعض ملاحوں سے ہیروں کی وادی کے بارے میں سا تھا۔ اس وقت میں ان سب ہاتوں کو خیالی قصے ہمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھلا ایسے بھی ہوسکتا ہے لیکن اب یقین کیے بغیر جارہ نہ تھا کیوں کہ میں خود ہیروں کی وادی میں موجود تھا۔

میں ان گوشت کے نکڑوں کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ بات

یہ تھی کہ اس دادی کو'' عقابوں کی دادی'' بھی کہتے ہے کیوں کہ ان

پہاڑوں کی چوٹیوں میں کترت سے عقاب رہتے تھے۔ تاج لوگ

تازہ گوشت کے بڑے برے نکڑے کاٹ کر دادی میں بھینکتے۔ ان

نکڑوں کے ساتھ ہیرے جواہرات چیٹ جاتے۔ عقاب گوشت کی

تلاش میں دادی میں اُترتے اور ان نکڑوں کو اُٹھا کر اپنے گھوسلوں

تک لے آتے۔ تاجر منہ سے آوازیں نکال نکال کر شور مجاتے اور

عقاب کو اپنے گھونسلے سے اُڑنے پر مجبور کر دیتے۔ پھر گوشت پر بھیلے ہوئے جواہرات اُٹار لیتے۔ اس طرح تاجروں کو ہیرے مل

میں نے فورا ادھر اُدھر ہے کچھ ہیرے اکٹھے کیے اور اپنا تھیلا ہر
لیا۔ پھر میں نے ایک گوشت کے مگڑے کے ساتھ اپنے آپ کو اس
طرح باندھ لیا کہ میں اس کے نیچے جھپ سا گیا۔ میں نے اسی بات
کا دھیان رکھا کہ تھیلا بھی میرے ساتھ مضبوطی سے بندھا رہے۔
جلد ہی عقابوں نے وادی میں اُڑنا شروع کیا۔ ایک عقاب
اس مکڑے پر بھی جھپٹا جس کے ساتھ میں بندھا ہوا تھا اور بنجوں
بین وہا کر اُوپر کی طرف اُڑا۔ اس طرح میں عقاب کے گھونسلے تک
بین وہا کر اُوپر کی طرف اُڑا۔ اس طرح میں عقاب کے گھونسلے تک

کُی آدی اُو پُی اُو پُی اُو پُی بِ بَنَکُم آوازوں میں خور کرتے ہوئے گھونسلے کی طرف آتے اور وہاں جھے بیشا دیکھ کر جیران رہ گئے۔ انجی وہ پچھ بھی نہ یائے تھے کہ میں نے ان ہے کہا: ''خدا کے بندو! گھبراؤ مت، میں عام انسان ہوں۔ پہلے میری کہانی من لو پھر جو جی جا ہے کرنا۔''

یہ کہہ کر میں نے شروع ہے اب تک ان کو اپنی ساری داستان کہہ سائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ابیخ ساتھ ابیخ ٹھ کانے پر کہہ سنائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ابیخ ساتھ ابیخ ٹھ کانے کا لے آئے۔ یہاں آ کر سب سے پہلے مجھے کھانا کھلایا اور سونے کا موقع دیا۔ جب پیٹ بھرا اور آ رام بھی ہو گیا تو مبری طبیعت خاصی بحال ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔

یہ تاجر جلب نای شہر ہے آئے تھے اور ہڑے انتھے لوگ تھے۔ ہمر
میال جب عقابول کا انڈے سینے کا مؤسم ہوتا تو یہ یوں ہی اس وادی
میں آئے تھے اور اس جر کیے ہے ہیرے حاصل کرتے تھے۔ میں گئ
دن ان کے ساتھ رہا اس دوران میں نے وادی سے حاصل کیے
سہوئے ہیرے انہیں دکھائے میرے ہیرے ان سب کے ان ہیروں
سہوئے ہیرے انہیں دکھائے میرے ہیرے ان سب کے ان ہیروں
سہوئے ہیرے ان سب کے ان ہیروں
سے زیادہ قیمت کے مقیم جو آہوں نے انجی تک حاصل کیے سے
پہلے
پر میں نے گھر والی جانے کا ادادہ کیا لیکن جانے سے پہلے
ایک نیک کام یہ کیا کہ وہ سارتے ہیرے ان تاجروں کو بخش ویے
تاجر المیروں کا تھ یا کہ وہ سے خوش ہوئے اور اصرار کیا کہ کم از کم
ایک ہیرا تو میں خود بھی دکھ لول۔ میں نے ان کے اصرار سے مجور
ایک ہیرا تو میں خود بھی دکھ لول۔ میں نے ان کے اصرار سے مجور
ایک ہیرا تو میں خود بھی دکھ لول۔ میں نے ان کے اصرار سے مجور

میں وہاں ہے بھرہ آیا اور بھرہ سے پھر بغداداہ پے گھر واپس
آگیا۔ وہ ایک ہیرا جو ہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہیں نے شہر میں
فروخت کر دیا۔ مجھے اس کے بدلے ڈھیروں اشرفیاں ملیس۔ میں
نے یہ دولت عاصل کر کے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا ایک تہائی حصہ
غریبوں میں تقبیم کر دیا۔ پھر سارے شہر کی دعوت کی اور آئیس اپنے
اس جرت ناک سفر کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کو میری کہائی کا
یقین نہ آیا لیکن جب انہوں نے اتنا بیش قیمت ہیرا دیکھا تو مان
گئے۔ اس طرح میرا دوسرا سمندری سفر جو پہلے سے بھی زیادہ دل
جب اور انوکھا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔



" فخروارا دراس مھی مزاحمت کی یا جالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ..... تو گولی سینے میں اتار دول گا۔ سمجھے!" رات کے گھب اندهیرے اور خاموتی میں احمر کی آواز گونی پروفیسر انوار جو کہ یونیورٹی میں برُهات سقم، اجا مک وو گھبرونو جوالوں اے تین پیتول ہاتھ میں بكر بي مامنة أفي يرهم الكارات كاليك بجن كوتها اوروه ابني بیٹی کی والیس کا نظار کررئے تھے جوسلاب زدگان کے لیے لگائے کے امدادی کیمب میں ڈاکٹری کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ای دجہ سے وہ دروازہ کلا چھوڑ آئے سے۔ اس اچا تک افاد سے الہیں این علظی کا احساس ہوا، آخر ہمت کر کے وہ بولے: '' کون ہو تم لوگ اور کیا جاہتے ہو؟'' 📄 🔝

" الكل مرف يناه جائي " دوسرا نوجوان عمّان بولا۔ " تھوڑی ور تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم علے جا تیں گے۔"

" بناه ..... ہوں .... اگرتم بناہ کے متلاشی ہوتو میں نے جمہیں یناہ دی ہے۔ اب سے پیتول تانے کیوں کھڑے ہو؟ بنیج کرواسے، اگر میری بینی آئی تو در جائے گا۔ اس مرتبدان کا لہجہ بھی کرخت

"سوری انکل! لیکن اپنی حفاظت کے پیش نظر میں یہ یے نہیں

كرسكتات اس مار بھي عثمان تي بولا جب كه احمر اپن كائي بكرے کھڑا رہا جس سے فول کے قطرے زمین پر گر رہے تھے اور یروفیسر انوار کی نظریں اس پر جم کئیں۔

"م اوگ مسلمان ہو، تمہیں میدمعلوم ہونا جاہیے کہ مسلمان جب سی کو پناہ دیتے ہیں تو اسے سے بڑھ کراس کی حفاظت کرتے بیں۔ ویسے لب و لیج سے تم لوگ راھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ گروٹن زوز گار نے آئیس اس دوراہے یا لا کھڑا کیا ہوگا۔" یہ کہتے ہوئے پروفیسر نے الماری سے فرسٹ ایڈ مکس نکالا اور اخر کی کلائی کر کی اور بولیس کی لگی گولی نکالنے لگے۔

''انکل! رہے دیں معمولی سازخم ہے، خود ہی بھر جائے گا۔ آپ زمن ناکری۔" عمال کے کہنے یو پرولیسر نے جرال کن نظرول سے اسے داکھا اور بولے ادم اسے معمولی کہ رہے ہو، جانے ہو کہ اگر تمہاری مال اسے دیکھ کے تو وہ اسے ہوئ وحواس كلو بين كل مرتم الله سے بادالف ہو كيول كرتم ميں أحساس نبيں۔" "رہے دیں! اہمیں کوئی شوق نہیں لیکچر ویکچر سنے کا۔ ممال کی ا بات ال باراحر فے كائى جوكانى در سے البيل گور رہا تھا۔ " تم اوگول نے کھانا کھایا ہے جنیں بای چلوشابائی اکھوا منہ ا باتھ وطولو، میں مائیکرو دیو میں کھانا گرم کر کے لانا ہوں۔" انہوں

130

نے بات کو گول کرنے کی کوشش کی تو احمر بول اُٹھا: ''نہیں، پولیس چلی گئی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے ۔۔۔۔۔۔ اُٹھو!'' اس پرعتان بہت شیٹایا کیوں کہ اے زوروں کی بھوک گئی تھی اور اس کی شکل دیدنی تھی۔'' اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، تم لوگ میرے بیٹے کی طرح ہو۔ اُٹھواور ہاں، اگرتمہیں سے خدشہ ہو کہ میں کھانا لینے جانے کے بہانے تہہیں بکڑوا دوں گا تو تم شوق سے میرے ساتھ جا سکتے ہو۔'' پروفیسر کی آئیسی نم ہوگئیں، نتاید انہیں اپنا کھویا بیٹا یا خاندان ہو۔'' پروفیسر کی آئیسی نم ہوگئیں، نتاید انہیں اپنا کھویا بیٹا یا خاندان بار آگیا تھا۔ وہ جلدی سے بلیٹ گئے۔

" المرا الي باتول ميں بے اختياطی الجھی نہيں، چل اُنھوا بھاگ چلیں۔ " احمر نے عثمان کو کہنی ماری تو وہ بولا: " نہیں، پردفیسر ایسے آدی نہیں، ورند وہ تمہارا زخم اتنی محنت سے صاف نہ کرتے اور نہ مرہم پئی کرتے۔ " ابھی وہ یہ باتیں کر رہے ہے کہ انہیں پردفیسر کے بلانے کی آواز سائی دی تو وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں طلے گئے۔

"اب! میر مائلکرو و یونے کتنی آسانیال بیدا کر دی ہیں۔ آجاؤی لوتمہارا میر شک بھی دُور ہو جائے کہ کھانے میں کہیں زہر نہ ہو۔ ' میر کبہ کر پروفیسر نے ووٹین جھی منہ بھر کے چاول کھائے۔

"انكل! شرمتده تو نه كرين " احمر بؤلا تو پروفيسر في مسكرات مسكرات موسط كبا: "مم لوگ بهت بهادر مو، كتنے خطرات سے كھيلتے مون و سے كتنا بڑھے ہو؟"

"دسیں ایم اے اسلامیات اور عثان ایم اے مطالعہ پاکستان کر چکا ہے۔" احمر یہ کہد کر جیب ہو گیا مگر عثان بول اُٹھا: "انگل! ہمیں غلط نہ سمجھنا، ہم نے سوچا تھا کہ ایم اے کے بعد ہمیں نوکری مل جائے گی کیوں کہ ہمارے والدین کو ہم سے تو تع تھی کہ ہم اُن کے اللہ کیا کہ ایم اے کو تع تھی کہ ہم اُن کے اللہ کی کو ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے اپنا حق اللہ کی آواز رندہ کی فاطر ڈاکہ زنی کا بیشہ اختیار کیا۔" یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رندہ کی ماکس کی آواز رندہ کی میں انگ کیا ہو۔

"اگرشهیں لیکچر نہ لگے تو میں شہیل این کہانی ساؤں؟" کرنم آنکھوں سے پروفیسر ہولے تو عثان فوراً بول اُٹھا میں فرر انگل! کیوں نہیں .....ضرور سنائیں۔"

''یہ 1947ء کی بات ہے جب المیل یو نیور ٹی گا طالب علم تھا۔ 3 جون کا منصوبہ برٹش گورنمنٹ پاس کر چکی تھی۔ بٹیالہ آور

دومری جُلہوں کا بہ حال تھا کہ ببکہ جگہ شعلے فضادی میں بلند نے، آگ کے ۔۔۔۔۔ لڑائی جھڑ ہے، لوٹ مار، عصمت در بوں کا بازار مرم تھا۔ خون کی ندیاں بہدرہی تھیں۔ لوگوں نے نشل مرکانی کرنا شروع كروى ـ پاك سرزيين كى جانب، بين ابيخ بھائى اور جگرى يارون کے ہمراہ اینے محلے کی حفاظت پر معمور تھا۔ 11 اگست کی رات ا جانک فضا کولیوں کی آواز ہے کونج اُنٹی۔ سلح افراو، سکھوں اور ہندوؤں کے جھے نے عارے ملے پربلہ بول دیا تھا۔ رات کے اندھرے کا فائدہ أنھایا گیا تھا۔ سے ٹولی روال دوال تھی اور ہم برسر بریار جوال مردی ے لڑتے برائے، بنیال تک کہ والد صاحب شدید زخی مو گئے۔ کسی طرح انہیں اسپتال پہنجایا لیکن اس جھڑپ میں میں این تنین بہنوں اور اوالدہ کو نہ جیا سکایا ان کی خون میں لت بيت لاشول كو لقيه لأشول من سماتهم وفنا ديا مكر كسي .....؟ أيك دوسرے کے اوپر ڈھیر رگا کے، ایک بڑے گر سے بیل بے گوروکفن السين، صرف ان كو بے جرمتی ہے جانے كى خاطر .... بھر ياكتان كا اعلان مو كيار يعزارت لات، مارے سامنى شهيد مو كئه، قربان مو كيا بين اور نار في كيار ايك عيسال برادري في رات کے اندھرے میں ہمیں جھیا کر بھا دیا مگر ایک سکھ نے ہمیں و کھے لیا اور اب کی بار قضا نثار کی آئی تھی تا والدے یاس بمشکل بہنجا نو ایک براش ریورش ان کے یاس کھڑا تھا۔ شار کی موت کاس کران کی حالت غیر ہوگئی اور وہ بولے "اب سے جھاسے کا وقت ہے۔ میری شریک حیات، بیٹیوں کے بعد اب میرا لخت جگر بھی مجھ سے چھین آنیا گیا ہے۔ آیہ ہے برکش ہندو گئے جوڑ ..... انوار ..... کسی ..... طرطرطرت على على على على على على الرائاء مرنا الموالي ال ال المالية على الله على الله المالية ا مجھے بلا ۔ رہا ہے ۔ ! " بھر بجو، لائیہ، چنگی اور ای کی طرح ابو بھی مجھے عالات کے رحم و کرم پر جھوڑ گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق مين وطن كي جانب رواند ہوا۔

راستے میں بہایت دل خراش مناظر دیکھے۔ ہرست جیخوں کا عالم تفاد تکواروں کے سائے میں ہم چھپتے جھیاتے چلتے رہے۔
آگ کے شعلے آسانوں کو جھورے شھے۔ بستیاں جل رہی تھیں،
عزیمیں کے شعلے آسانوں کو جھورے شھے۔ بستیاں جل رہی تھیں،
عزیمیں کے شعلے آسانوں کو جھورے شھے۔ بستیاں جل رہی تھیں،
عزیمیں ایک کے شعلے آسانوں کو جھوری تھیں، سر کٹ رہے تھے،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پہر لنا آیا تھا۔ ہم نے شکر کے تبدے کے۔ ہم میں موصلہ تھا، آ نسو
ہر چہرے پر ہے۔ پھر میں نے وطن کے لیے تعلیم وقف کر دی لیکن
ہم چھے کیا خبر تھی کہ ایک بار پھر میرا خاندان گننے والا ہے۔ 1971،
میں جب مشرقی برگال علیحدہ ہوا تو میرا بیٹا، شریک حیات جھے سے
پھین لیے گئے۔ نرگس کو بچانا خود زخی ہوا گر پھر دوسری بار خاندان
قربان کر کے نے یا کتان پہنیا۔

زئس کو میں نے وطن کے لیے اور کر مرفے کا احمال دلایا۔

یکی دجہ ہے کہ آدھی دات گرر جانے کی پرداہ کیے بغیر وہ امدادی

سرگرمیوں میں بیش بیش ہے۔ یہ خونی رشتہ نہیں، احمال کا رشتہ

ہو جس کی اس نے لاح رکھی ہے۔ آئکھیں نیند سے بوجھل ہیں،
جسم تھکن سے بھور ہے گر اسے پرداہ نہیں۔ اور اساور ایک تم ہو

کہ مطالعہ پاکتان اور اسلامیات میں ایم اے کرنے کے باوجود

اس کی اسائی نہیں مجھ پائے۔ تم لوگوں میں مجھے میرا بیٹا نظر آیا تو

بچھے لگا کہ ابھی مجھے پھر فاندان قربان کرنا ہے۔ خدارا اس ملک کو

بولوٹ آؤ۔ خونی رشتے سے نہیں،
احمال کے رشتے کے ناطے بی سی ۔ ان کی بیکی ہندھ گئی، وہ زارو

احمال کے رشتے کے ناطے بی سی ۔ ان کی بیکی ہندھ گئی، وہ زارو

قطار رو رہے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے جب عثان نے

ان کے ہاتھ بکڑ کیے۔

ان سے ہا ھہر سیا۔

"انكل! مميں معاف كر ديں۔" اتى دير ميں دروازہ كھنكا تو
ان ميں جرانى كى لہر دوڑ كئى۔ وروازہ كھلا نو نركس كھرى تھى، بولى:
"ابوا صبح ہونے كو ہے، آپ سوئے ہيں.....؟"

"واقعی! صبح ہونے والی ہے، میرے کچھ سٹوؤنٹس مجھ سے
ملنے آئے تھے، پتا ہی نہیں چلا، تم سے ملنا چاہ رہے تھے۔ تمہاری
ایدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔" بروفیسر انوار مسکرا
دیئے تو احر اور عثمان کا سر پشیمانی سے جھک گیا۔ وہ بمشکل بول

公公公

## 

محد سليم مغل، قصور \_عبدالله شعيب، لا بهور - محد گو بر دين قادري، كامو يكي - ايمن اظهر، لا بور - ماريد ناصر، كلور كوث \_ محمد عاليان ليافت، مخن آباد \_ فائزه رضا، مجرات \_ ام کلوم، سیال کوٹ \_ علیان جشیر، لاہور۔ وردہ زہرہ، جھنگ \_ احمد شیراز، فاروق آباد \_ حافظ محمد زکوان، بہاول پور محمد منیب انور، شیخو پوره - محمد عثان، وزیر آباد - میان محمد عبدالمنعم، فیصل آباد - مریم علی، فیصل آباد - شائم سهیل، راول پنڈی - شاہ زیب، شعیب، گوجرانواله - لائبه نذیر، لا مور- محد مبشر شاه، كوباك - محد حسنين نديم، انك - ضه امتياز، راول پندى - فروا خرم، گوجره - صباحت فاطمه، اوكازه - امشاح فيعل، اسلام آباد - محمد عثمان اكرم، گوجرانواله ـ فاطمه آفرين، گوجرانواله ـ ربيعه آفتاب، ايبث آباد ـ بإجرابراجيم درك، راول پنڌي صدافت علي، لاجور ـ عبدالرحن احمر، لاجور \_ سیده فیما فاطمه شیرازی، کوٺ مومن محدنعمان پوسف، کنجاه - زوبیه احمد، کراچی - خاور اقبال، میانوالی - زین احمد قریشی، فیمل آباد \_ نعمان آصف، اسلام آباد \_ دلید طیب، خوشاب \_ رانا بلال احمد، بھر \_ جویر بیسعید، راول پنڈی \_ زہرہ عاتکیہ، شور کوٹ \_ تمزد ایوب، کراچی \_ نتح محمد شارق، خوشاب \_ سیدتیمور على، خالد، جھنگ صدر تحريم عائشه خان، سابى وال \_ انقه فجر ظفر قريثى، مير پور، آزاد كشمير تسنيم عبدالجيد، راجه جنگ \_ فجر خان، نوشهره \_ رمشاء عبدالصمد، لا مور يشل راشد، راول پندى منت عبدالواحد، لا مور صباحت فاطمه، محد حسان، ميان وال محد اسيد، جهلم يوسف قيصر، لا مور كينك ما عادل كمير، راول پندی سیده نور انتهای، راول پندی عزت مسعود، فیمل آباد - آمندسلام، اسلام آباد - حرا سعید شاه، جو بر آباد - زوهیب خالد، میر بور - محمد ذیبان، بهاول بور - تد صهیب شامد، راول پندی - آمند شنراد، گوجرانواله- عائزه ندیم، لامور - محد توبان، بهاول پور نره طاهر بث، مجرات - عبدالرافع، بهادل يور \_ فطله فاطمه، اسلام آباو \_ محمد عثان، كامو ينك \_ عمر فاروق، كوجرانواله \_ تحريم احمد، راول پنڈى \_ نداخان، پيثاور \_ حريمه صديقي، راول پنڈى \_ رامين رضوان، راول پندی- آمندرمن، لا مور عفیفه مریم، چکوال فرهین شنرادی، گوجرانواله و احمد محمود، راول پندی و اینع طارق، گوجرانواله و انع اکرم، موجرانواله \_ ارفع اختر، راول پندى \_رميشدنور، اسلام آباد - محد ريان، فيفل آباد عبدالمومن، بهاول پور - آمندرانا، سابى وال \_ وجاح باجد، قصور - محد رضوان، میانوالی محد خطله سعید، فیصل آباد مقدی چوبدری، راول پندی حسن احمد چوبدری، مخن آباد - احد حسن قادر، لا مور و مافظ محمد خبیب منیر، لا ہور۔ عابد رحمان، لا ہور۔ زینب ناصر، فیصل آباد۔ حاجی منور حسین مغل، گوجرانوالہ۔ عالیان علی، لاہور۔سیدمحد منصور، بہاول پور۔محمد عبداللہ، لاہور۔

2015 628 - - 27 24 42



''مدنر بیٹے! درزی سے نئے کیڑے تو لے آؤ تا کہ کل عید پر پہن سکو''

"جی امی ابھی گیا۔" مدفر نے امی سے پچھ رقم کی تاکہ درزی کو سلائی دے کر اپنا نیا سوٹ لے آئے اور درزی کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔

مرتر اپنے والدین کا اکاوتا بیٹا تھا۔ نہایت ہی لائی، ذبین اور
ہونہار شاگروتھا۔ مرتر پانچویں جماعت کا طالب علم تھا اور والدین اور
اُستادوں کا فرمال برواریھی تھا۔ مرتر نے اپنی زندگی کے پچھ اُصول
بنا رکھے تھے۔ ووکھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی
بنا رکھ تھے۔ دوکھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی
رتا تھا اور اس نے دوست بھی اچھے اور نیک بنا رکھ تھے۔ مرتر
اپنے دوستوں کے ہمراہ ورزی کی دکائ پر پہنچا، ورزی نے اس سے
ملائی وصول کی اور سوئ تھا دیا۔ عرق کے دوشتوں نے اس کے شے
ملائی وصول کی اور سوئ تھا دیا۔ عرق کے دوشتوں نے اس کے شے
موٹ کی بہت توریف کی اور کہا کہ کل غید والے ون تم پر بہت اچھا،
موٹ کی بہت توریف کی اور کہا کہ کل غید والے ون تم پر بہت اچھا،
موٹ کی بہت توریف کی اور کہا کہ کل غید والے ون تم پر بہت اچھا،
ور آپ اور آپ اور س کو بتا ہے گئی نے آپ تو آباء کراچی سے خرید کر لایا تھا
اور آپ اوگوں کو بتا ہے گئی نے آپ جب خری تو آباء کراچی سے خرید کر لایا تھا
اور آپ اوگوں کو بتا ہے گئی نے آپ جب نے اپنی جب خری تو اس کے میں نے اس
اب کو دیتے تھے۔ وہ مزدوری کرتے ہیں ناں! اس لیے میں نے اس
مرزیادہ ہوجھ ڈا لئے ہیں دیا۔'

وہ سارے دوست باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اجا نک انہوں نے ایک اسکول میں سے آ رہا افعا۔ "گاؤں الیک اسکول میں سے آ رہا افعا۔ "گاؤں والوا قبط سالی کی وجہ سے تقر بارکر سے پچھ لوگ، بوڑھے اور بچ ہمارے گاؤں کے اسکول میں آپ کی امداد کے منتظر ہیں، لہذا سب گاؤں والول سے اپیل کی جاتی ہے کہ حسب تو نین ان غریب اور لاجار لوگوں کی مدد سیجے اور تو اب وارین حاصل سیجے۔"

دو اسکول کی طرف رواند ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف چی نیکار ہے، جوگ سے بلکتے ہوئے جیوٹے بیج اپنی اپنی مادک کی گود میں رورہ ہیں۔ لاچار و مجبور ما کیس حسرت و بے بی مادک کی گود میں رورہ ہیں۔ لاچار و مجبور ما کیس حسرت و بے بی مادک کی گود میں رورہ ہیں تا کہ کہیں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کی مدد کو آن پہنچ۔ سامنے بھے بوڑھے لوگ اپنے لیے خیمہ لگا رہے ہیں۔ مدنز اور اس کے دوستوں نے اپنے تھری بھائیوں کی بیہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور تمانا بھی دیکھا۔ وہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور تمانا بھی دیکھا۔ خود کو کہا ہوں کے کہ صحافی اپنی اپنی فدمات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے کھے سای فدمات سرانجام وے رہے تھے کہ کہیں سے حکومت کے کھے سای فدمات سرانجام وے رہے دو بیل پر موجود قبط سالی سے متانز تھری لوگوں کو گوگ خودار ہوئے اور وہاں پر موجود قبط سالی سے متانز تھری لوگوں کو جھولے دلاسے اور تسلیاں دیتے رہے اور میڈیا کے سامنے کی جھولے دلاسے اور تسلیاں دیتے رہے اور میڈیا کے سامنے کی جھولے دلاسے اور تسلیاں دیتے رہے اور میڈیا کے سامنے کی مامنے کی مامنے کی مامنے کی کھول کو کھول کی کھول کو کھول کو

12/2 / Je (

حوالے کیا۔ جب معصوم بیوں کو دودھ ملا تو وہ خوشی سے کھل اُسٹے۔ اسپیں خوش و کی کے ماؤں کی خوشی اور مسکراہٹ قابل دیر تشی ۔ اسپیں خوش و کو مدر اور اس کے دوسنوں کی جون ہے دودھ پیا تو وہ خوش ہو کر مدر اور اس کے دوسنوں کی طرف و کی ہے۔ شاید این معصوم زبان میں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے۔

مرثر اور اس کے دوستوں نے پورے گادی کا چکر لگایا اور گھر جا کر قبط متاثرین کے لیے چندہ اور بچھ کھانے بینے کا سامان اکشتا کرتا شروع کر دیا، حالاں کہ مدتر کے گاوی کے اکثر لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے متے لیکن مدئر سے دیکھ کر جبران رہ گیا کہ مب سے زیادہ امداد دینے والے وہی غریب لوگ تھے۔ مدثر نے غریب گاؤی والے لوگوں کے جذبے کوسلام کیا۔

شام کو جب وہ خالی ہاتھ آیا تو اس کی آئی نے پوچھا۔ ''تیٹے! درزی انے کیڑے شلائی مہیں کیے، کیا '''

الروائي الروائي المرائي المرائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المرائي المر



"ارے بیٹا،عیرنو ہو جائے گی تحرکیا بات ہے ہوآ ہے جھ ہے پیکھ چھیا رہے ہو!"

ای کی بات می کر مدر نے کہا۔ "آئیں۔" کی بات می کر مدر نے کہا۔ "آئیں۔"







یہ چیزیں خاکے ہیں چھی ہوئی ہیں۔آب ان چیز دن کو تلاش میجے اور شاہاش کیجے۔

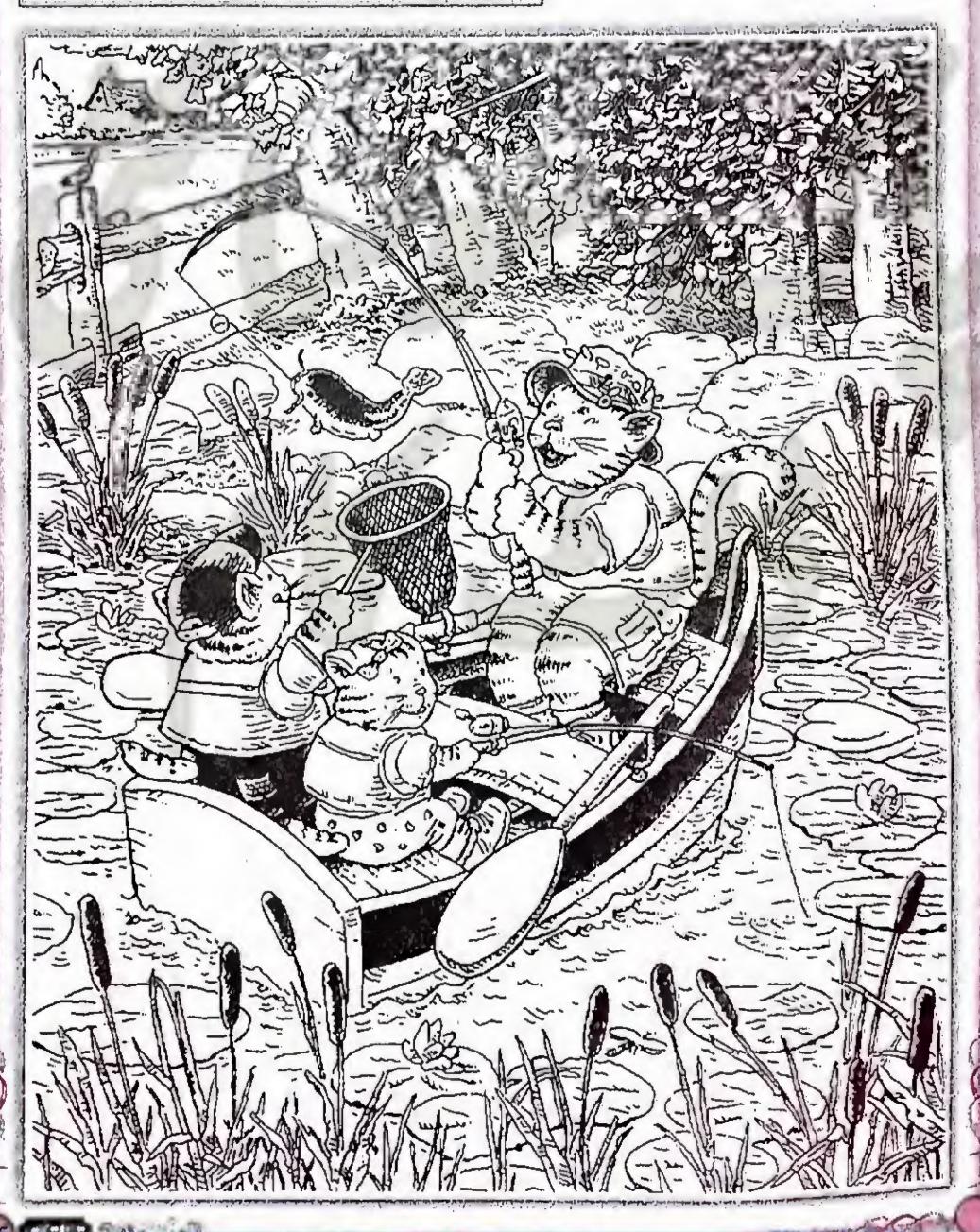

## ابزالال مرزي الحيث والمانات

پھل پھول ہے کرتا تھا ہمیشہ گزر ادقات شاید کہ وہ شاطر ای ترکیب سے ہو مات کہنے لگا وہ صاحبِ غفران کو لزومات تیرا وہ گنہ کیا تھا ہے ہے جس کی مکافات؟ دیکھے نہ تری آئھ نے فطرت کے اشارات! میکھے نہ تری آئھ کے مزا مرگ مفاجات!

کہتے ہیں بھی گوشت نہ کھاتا تھا معزی اک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا یہ خوانِ تر و تازہ معزی نے جو دیکھا اے مرغک بیچارہ، ذرا سے تو بتا تو افسوس، صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو تقدیر کے قاضی کا بید فتوی ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا بید فتوی ہے ازل سے

لظم: بال جبريل

ابوالعلامعري

کہتے ہیں کہ ابو العلامعزی گوشت بالکل نہ کھاتا تھا اور صرف پھل بھول کھا کر گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے بھنا ہوا تیز اس کے پاس بھیج دیا کہ شاید کھانے کہ ابو العلامعزی نے جو بیر لئے اس کے پاس بھیج دیا کہ شاید کھانے کے اور اس تدبیر سے وہ جالاک آدمی ابنی قسم توڑو ہے اور گوشت کھانے گئے۔ ابو العلامعزی نے جو بیر لذیذ اور تر و تازہ کھانا و یکھا تو وہ بولا۔

''اے غریب ادر سکین پرندے! ذرایہ تو بتا کہ تیرا وہ کیا گناہ تھا جس کی تجھے بیسرا ملی ہے کہ پہلے تجھے ذرج کیا گیا اور پھرآگ پر بھونا گیا؟ افسوس، تجھ پرسو بار افسوس کہ تو شاہین نہ بنا اور تیری آنکھ نے فطرت کے اشاروں کو نہ بھا۔ بید اشارے تو بڑے صاف اور واضح ہیں۔
تقدیر کے قاضی نے تو ازل دن ہی سے بیافتوی اور فیصلہ دے رکھا ہے کہ کمزوری کے جرم کی سرزا اچا تک اور نا گہائی موت کے سوا پچھے نہیں۔
اس دُنیا میں جو کمزور اور بے قوت ہیں، وہ اس طرح دومروں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اے برقسمت نیٹر! اگر تو شاہین بنا ہوتا، اگر تو اپند اندر شاہین کی کی قوت پیدا کر کے بلندیوں پر پرواز کرتا رہتا تو بھر کس شکاری کا تیر تھے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔''

علامدا قبال نے اس نظم میں عربی کے مشہور نابیعا شاعر ابوالعلا معرّی کی وزرگی کا آیک مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ ابوالعلا معرّی کا اصل نام احمد بن عبدالله بن سلیمان تھا اور وہ جنوبی عرب کے قبیلہ توخ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے بچھ لوگ اپنے وطن سے آجرت کر کے شام کے ایک مقام معرة النعمان میں جالیے تھے۔ ابوالعلا وہیں ۳۲۳ آجری (۳۵۳ عبدوی) میں پیدا ہوا اور ای وجہ سے معرّی کہلایا۔ چھ سات سال کی عمر میں اسے چھیک نگی اور اس کے منتج میں اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس کا حافظ بے حدقوی تھا۔ جو پچھین لیتا، وہ فوراً اسے یاد ہو جاتا تھا۔ پینیتیس سال کی عمر میں وہ بغداد گیا اور کوئی دو خال تک وہاں رہا۔ آیک بار بغداد کے ایک مشہور عالم سے کسی معاسلے میں بحث چھڑ جاتا تھا۔ پینیتیس سال کی عمر میں وہ بغداد گیا اور کوئی دو خال تو وہ عالم پریتان ہوکر کہنے لگا۔ ''میرکون کتا ہے؟''
گئا۔ معرّی نے جب اپنی باتوں سے اسے لاجواب کر دیا تو وہ عالم پریتان ہوکر کہنے لگا۔ ''میرکون کتا ہے؟''

بغداد میں دوسال گزارنے کے بعد ابو العلا واپس چلا آیا اور پھر گوشہ نشنی کی زندگی اختیار کر لی اور پھر بھی اپنے گھرسے باہر نہ لکلا۔ اس نے چھیاسی برس کی عمر پائی اور ۱۳۷۹ ہجری میں فوت ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے چالیس اکتالیس سال کی عمر میں گوشت کھانا بالکل ترک کر ویا تھا اور زندگی کے آخری پینتالیس سالوں میں سنریوں اور بھلون کے سوا اور پچھے نہ کھانا۔

علامہ اقبالؒ نے ابو العلامعزی کی زندگی کا بید دافقہ بیان کرتے ہوئے ہمیں خود معزی کی زبان سے زندگی کی بیاہم ترین حقیقت بتائی ہے کہ اس دُنیا میں قوت و طاقت کی فرماں روائی ہے۔ یہاں کمزور اور ضعیف کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قوت اور ہمت ہی زندگی کے اصل سامان ہیں۔ جو قوت اور ہمت ہی دہ ای طرح دوسروں کے شکار ہوئے رہتے ہیں۔ تیم ضعیف، کمزور اور قوت و ہمت سے محردم نظا، اس کی سزا اسے یہ ملی کہ پہلے اسے ذرح کیا گیا اور پھر آگ پر بھونا گیا۔ اگر وہ شاہین ہوتا، اگر وہ اپنے اندر شاہین کی کی قوت و ہمت کر کے آسان کی بلندیوں پر پرواز کرتا رہتا تو اس درد ناک انجام سے دوچار نہ ہوتا۔

3 مكافات: عوض، بدله

2 کرومات: اس کے تصائد کا مجموعہ ہے۔ 5 مرگ مفاجات: انفاق یا نا گہانی موت 1 غفران: رسالة الغفران معرى كى مشهور كتاب كا نام --- ي جرم ضعفى: كزدرى كا جرم

-2015 Bass - - 46)

گیا۔ چند دنوں بعد زمین میں بوائی کا موسم آ گیا۔ دونوں بھا تبول نے خوب محنت سے بوائی کی۔ ان کی اس محنت کے منتیج میں ان کی فصل بھی ہڑی شان وار ہوئی۔ جب نصل آ گئی تو کھیت کے اندر ہی دو ڈھیریاں کر نی گئیں، ایک اناج کی ڈھیری بڑے بھائی کی تھی اور ایک اناج کی ڈھیری جھوٹے بھائی کی تھی۔ جھوٹے بھائی نے بڑے کو کہا کہ ہم رات کے وقت اناج کی ڈھیریاں اکٹھی کریں سے کیوں کہ دن میں بہت زیادہ گری ہوتی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تھیک ہے جیبا تم کہتے ہو کر لیتے ہیں۔ رات نے وقت دونوں بھائبوں نے بور یوں میں اناج تھرناشروع کر دیا۔ جب ایک بھائی بوری گھر جھوڑنے جاتا نو دوسرا اس وقت اناج کے پاس ای موجود رہتا تھا۔ جب بروا بھائی اپنی بوری مجرر ما تھا تو جھوٹا بھائی اس دفت موجود نہیں تھا۔ اس نے سوجا کہ میں تو بوا ہوں کہیں سے ادھار لے کر گزارا کر اوں گا مگر چیوٹا بے جارا کیا کرے گا۔ اس نے بیسوچ کراینے اناح میں سے کھھ ایے بھائی کی ڈھیری میں ڈال دیا۔ جب جھوٹا آیا تو اس نے بھی ای طرح سوچا کہ میرا بھائی نو گاؤں کا معزز آدمی ہے، اگر سال بجر کا اناج کم بڑ گیا تو کیا کرے گا۔ میں تو کسی سے قرض لے کر گزارا کر لوں گا مگر میرا بھائی اگر کسی سے قرض لے گا تو اس کی عزت خراب ہو گی۔ اس نے بیسوچ کر تھوڑا سا اناج اُٹھا کر این بھائی کی ڈھیری میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی ای طرح ساری رات بوریاں بھر بھر کے ڈھوتے رہے مگر اناج ختم نہ ہوا یہاں تک کہ سبح ہو کئی۔ وہاں بر ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے رات کے وقت ان کی بینتمام کارروائی دیکھ لی تھی۔ وہ بزرگ ان دونوں کے یاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کو جا کر شاباش دی اور کہا کہتم جس طریقے سے رات کے وقت بوریاں اکٹھی کرتے رہے ہو، اگرتم اس طرح سے بوریال اکٹھی کرتے رہتے تو بیاناج ساری زندگی تک ختم نہ ہوتا۔ يبلا العام : 195 روي كي كتب

خوله اخترا مندو دال

"احد بینا وضو کر کے قرآن مجید کو بکڑنے ہیں۔" امی نے برت وھوتے ہوئے اسے کہالیکن احمد خاموشی سے نکل گیا۔
احمد ایک اجھا بچہ تھالیکن اس میں صرف ایک خامی تھی کہ وہ قرآن مجید کو وضو کیے بغیر ہی بگڑ لیتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب وہ یارے کا سبق بڑ گئے لگا تو اس نے قرآن مجید کو وضو کیے بغیر بی برت خفا ہو بین گر جب وہ اس بخیر بکر لیا۔



عمير محموده اوكار د

ایک دوسرے کا خیال

مسی گاؤل میں ایک بوڑھا کہان رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ جب کسان بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوطا کہ اسے بیٹوں کو کھینتی باڑی کا کام سکھا دوائے۔ اُس تھٹنے اینے دونوں بیٹوں کو تھیتی بازی کا کام سکھا دیا۔ پھرای طرح دن گرزتے گئے۔ایک دن كسان بهار موكر خارياني يراير كيار جندون تك تو كسان بهار برا ربا لیکن تھوڑ کے دنوں بعد ای وفات یا گیا۔ مرقبے مرتبے اس نے اسے بیٹوں کو ایک می نفیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ کسان کی وفات کے بعد جت اس کی زمین کا حصہ نکالا سميا تو دونوں بھائيوں کو برابر رئين ملي براء جھائي جو كه گاؤں كا چومدری بھی تھا، این نے سوجا کہ بیاز مین تو کافی ہے، ای سے آزام ہے گزر بسر ہو جائے گی لین اس کا بید خیال چند سالوں بعد غلط ثابت ہوا۔ برے بھائی نے اپنا کر ارا کرنے کے لیے تھوری تھوری كر كے سارى زينى في دانى اور اس كے بعد غربت كى زندگى كرارنے لكا جب كراس كے جھوٹے بيمائى نے محنت كر كے يكھ اور ز مین بھی خرید کی۔ برا بھائی گاؤں کا معزز آدی تھا۔ اس لیے اس نے اپنی غریث کا ذکر کی سے منہ کیا لیکن اس کے جھوٹے بھائی کو بتا چل کیا کہ اس کا برا بھائی غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ے اس نے سوچا جھے تو بہال کوئی جانیا ہی مہیں ہے گین برے بعائی کوسب آی طائے نیل اور عزت کرتے ہیں، کیول ایر مین این، آوهي زمين اليف بهائي كو ولي وول أنه الن ين اليا عي كيار ابن ين این آدهی زمین این برے بھائی کو دے دی کے بہلے تو برے بھائی نے انکار کیا لیکن چھوٹے کے زیادہ اصرار کرنے پر بروا بھائی بھی مان

بھا کے جا رہی متی \_"ناصر بھائی! کبال کا اراوہ ہے؟" عنان کو ا ہوا۔ 'ابس! ہمیں ایک کام کے لیے ساتھ والے گاؤں جانا ہے۔'' ناصر نے بیزی سے جواب دیا۔ ناصر نے موز سائلکل گاؤں سے ہٹ کر ایک گھر سے ذرا فاصلے بر روک دیا اور فورا اولا: "چلوعثان! میرے ساتھا۔" بیلی بندیقی، پورے علاقے میں سٹاٹا جھایا بوا تھا کہ یکا کیک ناصر نے اینے سامنے والے گھر کی د بیوار کھلانگی اور عثمان کو بابرروك ديا\_"مين آرما مون-" ناصريه كمت كمت اندركس كيا اور يجه دير بعد نمودار جوا اور كمني لكا: "عثمان! دراصل ميه كمر والے كمر میں موجود نہیں، مجھے علم ہوا تو میں نے سوچا کہ ان کا فیمتی سابان لوفت ہیں۔" اور ساتھ ہی ایک بھاری بھر کم صندوق عثمان کو تھانے لگا، لیکن عثمان بر گویا ناصر کے الفاظ بھی بن کر گرہے جینے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔عثمان لڑ کھڑائی ٹانگوں اور کیکیاتے جسم کے ساتھ اسے ویکھنے لگا۔ ناصر، عثمان سے مخاطب ہوا: '' جلدی کروا اس وقت جميس كوئي نهيس و كير ربا-" "دنن سنن بن بن ان کوئی ہے۔"عثمان بولا۔"جلدی کرو سے تمہارا کیا مطلب! اس وقت ہمیں الله د مكير ما ہے۔ "عثمان نے ناضر كو كھورتے ہوئے كما۔ نامير سكتے ميں آ گیا۔صندوق اس کے ہاتھوں سے گر گیا اور وہ عثان کے ساتھ لیك كر رونے لگا اور بولا: ''دوست آ آج تو تم نے دوی كاحق اوا كر دیا۔آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایک گناہ کیرہ ہے بیمالیا۔ میں ہر برے کام سے جو بڑا ہے توبہ کرتا ہول کیون کہ کوئی ویکھے نہ ویکھے الله تعالى تو جميل ديم ربا ہوتا ہے۔ " يہ كہتے ہوئے دونوں موثر سائكل يرسوار يوے اور واليل علے كے۔ تيرا انعام: 125 روپ كى كتب

يُرائى كابدله اجِهائى ميں

عمار ایک بہت بی بدتمیز اوکا تھا۔ مان باپ کے بے جا لاؤ

پیار کی وجہ سے وہ بہت بھر گیا تھا اور اسی وجہ سے برطھائی ہے بھی

اس کا دل اجاب ہو گیا نے وہ ہم وقت باہر کھیلنا رہتا یا بھی کی کوشک

رتا رہتا۔ اس کی ان بُری عادتوں کی وجہ سے اسے کوئی بھی اچھا اسیل بھتا تھا۔ اس کی ان بُری عادتوں کی وجہ سے اسے کوئی بھی اچھا اور کا آیا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ آپ نام بی کی طرح ایک اچھا لاکا تھا۔ اصر تھا۔ وہ آپ نام بی کی طرح ایک اچھا اور فرماں بردار احمد ایک بہت بی نیک ، سمجھ دار اور بان باپ کا اچھا اور فرماں بردار بحد تھا۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے وہ ہر پڑوی کی آئھ کا تارا بحد تھا۔ اس کی احمد کو عمار کی بُری عادتوں کا بنا چلا تو اسے بہت بن گیا تھا۔ جب احمد کو عمار کی بُری عادتوں کا بنا چلا تو اسے بہت

کی اجھی عادتوں کو دیکھتیں تو وہ جیب ہو جاتیں مگر آج ان سے رہا انہ گیا۔ جب احمد بارے کا سبق پڑھ کر گھر آیا تو ای نے اسے دور تمن تھیٹر رسید کیے کہ میں متہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن مجید کو دضو کیے بغیر مت پکڑا کرو مگرتم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ دوسرے دن جب وہ یارے کا سبق پر ھنے گیا تو اس نے آج بھی وضونہیں کیا۔ آج تو اس کی ای بہت بریشان ہوئیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس کو بیار سے مجھادل گی۔ جون بی احد گھر میں داخل ہوا، ای جان نے اس سے کہا: "بیٹا! کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو۔" احمد نے فوراً ہاتھ وعوے اور بنم اللہ برم کر کھانا کھانے گا۔ کھانا كات بوئ اى جان نے بات كرتے ہوئے كہا۔" بما اتم ات ا چھے اور تمیزوار بے ہولیکن تم وضو کے بغیر قراآن محید کو بر لیتے ہو، قرآن مجید مسلمانون کی عظیم کتاب ہے۔ بیر حضرت محد پر نازل ہوئی اور اس کی عظمت کا خیال نه رکھنا، بہت سخت اناه ہے۔ ای جان سانس لینے کے لیے رکیس آنہوں نے احرکی طرف دیکھا، دوآنسو اس کے زم زم گاگوں پر لڑھاک گئے۔ وہ چھوٹ مجھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ایما۔ ''ای جان الجھے معاف کر دیں۔'' ''میں نے تو ممہيں معانْ كر ديا بكر مهيں معانى الله بعالى سے مانكى جائے۔ فوراً ای احرکے سفے باتھ اُٹھے ہوئے وکھال دیے اور اس نے ایے رب ہے معالی ما نگ کی ۔ دوسرا انعام: 175 رویے کی کتب

شہیں! ۔۔۔۔۔کوئی ہے

عثان ناصر کے ہرکام سے فورا اتفاق نہیں کرتا تھا کیوں کہ ناصر کے عثان ناصر کے ہرکام سے فورا اتفاق نہیں کرتا تھا کیوں کہ ناصر کے پچھے کام انتہائی خطرناک ہوا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لیوں ہی ہونے والا تھا۔ نماز عشاء کے بعد عثان کے گھر کی گھنی بجی۔ دروازہ کھلنے پر معلوم ہوا کہ ناصر بغیر کسی تاخیر کے عثان کو کہیں لے کر جانے کا ادادہ رکھتا ہے۔ عثمان کے والد نے اسے بتایا کہ ''آپ کا دوست دردازے پر آپ کا منتظر کھڑا ہے۔'' عثمان فوراً دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کا بہنچا۔ ''جی اسے بالیا کہ ''آپ کا بہنچا۔ ''جی سے جانے کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان نوراً دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان نے دوازے کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان نے کہ انہوں کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان نے کے '' عثمان کیا دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان کے ادادہ کیا دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان کے ادادہ کیا دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان کے '' عثمان کے دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان کے ادادہ کیا دروازہ کیا ادادے بیں آج آپ کے '' عثمان کیا دروازہ کیا درواز

كشف طايرا لايور

پوچھا۔ ''بب سب میرے ساتھ موٹر سائیل پر سوار ہو جاؤ۔'' ناصر نے میٹر سائیل اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ عثان چو بہت غور وفکر کے بعد قدم اُٹھا تا تھا آج بغیر سوچے سجھے ناصر کے ساتھ سوار ہو گیا۔ جند لحول بعد موٹر سائیک انتہائی تیز رفتاری میں ساتھ سوار ہو گیا۔ جند لحول بعد موٹر سائیک انتہائی تیز رفتاری میں

201564% - 48

بہا اب صورت عال بھے یوں تھی کے صرف ایک پیپر''اردو'' کا رزائ باتی اللہ فقا اور باتی باخی مضامین میں چوتھی پوز ایش پر تھا۔ تیسرے نمبر کا کلہ لڑکا عدنان صرف نین نمبروں کے ساتھ مجھ سے آگے تھا، اس لیے میں مسلسل دعا ئیں کیے جا رہا تھا کہ سی ملرح میرے جار پانچ نمبر نیادہ آ جا ئیں اور میں پوزیشن عاصل کر لوں۔ انتظار کے لحات نمبر زیادہ آ جا ئیں اور میں پوزیشن عاصل کر لوں۔ انتظار کے لحات لیہ ختم ہو گئے، آخر کار اُردو کا پیریڈ بھی آگیا۔ سرفدا نے مجھے سسپنس میں رکھنے کے لیے کہا: ''آپ کا پیپر تو اچھا نہیں تھا۔' میں اور بھی بایوں ہو گیا لیکن میہ کیا؟ جوں ہی سرفدا نے مجھے سیاس میں اور بھی بایوں ہو گیا لیکن میہ کیا؟ جوں ہی سرفدا نے مجھے بیں میں اور بھی بایوں ہو گیا لیکن میہ کیا؟ جوں ہی سرفدا نے مجھے بیں میں اور بھی بایوں ہو گیا لیکن میہ کیا؟ جوں ہی سرفدا نے مجھے

میں اور بھی مالیوں ہو گیا لیکن سے کیا؟ جوں ہی سرفدانے مجھے بیپر تھایا، میں عدنان سے چھ نمبرآ کے ..... مطلب میں نے تیسری بوزیشن عاصل کر ل۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ پھر سرفدانے کہا استہ ہوتو اپنے اپنے اپنے برہے دیکھ لو، جس کی کوشک و شبہ ہوتو بوچھ سکتے ہیں۔ "جب میں نے بیٹ لیا تو اپنے مارک گن لیے۔ مجھے علطی سے چار نمبر مجھے علطی سے چار نمبر زیادہ ملے سے۔ اگر یمی چی تو میری پوزیشن بھی جاتی زیادہ ملے سے۔ اگر یمی چی رائم سرچات تو میری پوزیشن بھی جاتی۔ اس لیے میں نے کئی بارگن لیے لیکن چار نمبر زائد سے۔ شمیر سے اور ایمان واری سے کام لینے کا کہہ رہا تھا لیکن دل کہہ رہا تھا ''ما درجہ خیالم فلک درجہ خیالم' (میل کس خیال میں جون اور آسان کس درجہ خیال میں سے۔) ابدا چھے سے پرچہ سے میں ڈال دیا تا کہ کوئی درکھ نہ کی اندا بھوٹ نہ جائے۔

گرایا ''اے این آدم ایک تیری جاہت ہے اور ایک میری جاہت ہے اور آگر تھے دہ بھی دوں گا جو تیری جاہت ہے اور آگر تو ایک اور جا جو تیری جاہت ہے اور آگر تو ایک اور جا تی تیری جاہت ہے اور آگر تو ایک اور جا تی تی اور تی کا اور ایک تیری تیا ہی تا دی ۔ وہ بہت خوش جا اسکول جو تیری تیا ہی کر سر فدا سے ملا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی ۔ وہ بہت خوش ہو تی کر سر فدا سے ملا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی ۔ وہ بہت خوش ہو تی گئی۔ اب میں بہت خوش تھا کیوں کہ دل جھی مطمئن اور پوزیشن بھی دی گئی۔ اب میں بہت خوش تھا کیوں کہ دل جھی مطمئن اور پوزیشن بھی دی گئی۔ اب میں بہت خوش تھا کیوں کہ دل جھی مطمئن اور پوزیشن بھی دی گئی۔ اب میں بہت خوش تھا کیوں کہ دل جھی مطمئن اور پوزیشن بھی مانا ہے کہ بیس اول تو بور کی خور میں باری خاص کہ دو تی جا ہے۔ مطلب بوری خلطی کا باعث نہ ہے، دو تم ہمت نہیں باری جا ہے۔ مطلب بری خلافی کا باعث نہ ہے، دو تم ہمت نہیں باری جا ہے۔ مطلب بری خلافی کا باعث نہ ہے، دو تم ہمت نہیں باری جا ہے۔ مطلب بالمند نہیں ہونا جا ہے، سوئم ہمیشد اللہ کی جاہت کو فوقیت دینی جا ہے۔ مطلب بالمند نہیں ہونا جا ہے، سوئم ہمیشد اللہ کی جاہت کو فوقیت دینی جا ہے۔ مطلب بالمند نہیں ہونا جا ہے، سوئم ہمیشد اللہ کی جاہت کو فوقیت دینی جا ہے۔

دکھ ہوا۔ عمار نے جب ویکھا کہ احمد سب پڑوسیوں کی نظر میں اجہا تن گیا ہے تو اس کے اندر احمد کے لیے حمد اور جلن پیدا ہونے لگا اوراس نے کئی شریر لڑکوں کے ساتھ ل کر احمد کو تلک کرنے کا فیصلہ كيا- احداين اى ك كام سے باہر لكا اى تفاكه عمار نے اى كى سائکل کا ٹائر پیکر کر دیا تا کہ احمد ابن ای کا کام نہ کر سکے اور اے ا بن ای سے ڈانٹ کھائی پڑے۔ یہ کام کر کے عمار فورا دوڑ بڑا تا کہ احمد کوشک بند ہو۔ اے بین ممار نے سوچا کہ چلو اینے دوست کے گھر چلیں۔ دراجنل عار کو ایک کام آن بڑا۔ جب اس نے ابی سائیل نکالی تواس نے دیکھا کہ اس کی سائیل کا ٹائر پیلچر ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میری سائیل کا ٹائر کیسے بیچر ہوا۔ دراصل جب عمار احمد کی سائیل کا ٹائر چیر کر رہا تھا تو اتفاق سے احمد اور عمار کی سائیل ایک ہی طرح کی تھیں اور اس نے اپنی سائیل کا ٹائر ہی بنگير كر ديا۔ اتنے ميں احدا في ابي كا سامان كے كرا رہا تھا۔ اس نے عمار کو کھر الدیکھا تو اس سے پوچھا " کیا بات ہے عمار؟ است يريشان كيون وكهائي دب رب بهو؟" عبار في است مجورا سارا ماجرا سایا تو احمد من مسکرا کر کہا: " بھلا اس میں بریشانی کی کیا بات ہے؟ ب لو میری شائیل اور اب جاؤے عمار این علطی پر پشیان ہوا اور احمد سے وعدہ کیا گئے وہ: آئے تدہ ایس حرکت دوبارہ بھی نہیں کرنے گا اور پھر وہ دونول دوست بن گئے۔ عمار ایک نیک اور شریف بالکل احمد کی طرح کا بچہ بن گیا۔ چوتھا انعام: 115 روپیے کی کتب

## ایمان داری کا صله

كامران الله فلك، كرك

میں گیار ہویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے سہ ماہی امتحانات اختمام پذریہ ہوئے۔ اس سے متعلق ایک دل چسپ واقعہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔

ہمارے اسکول کا بہ طریقہ کارتھا کہ جو بھی ٹیچر پرچہ چیک کرتا تو
وہ ہر ایک لڑکے کو برچہ دیتے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ میں ایک
پوزیشن لینے والا طالب علم تھا لیکن اس وفعہ ڈیٹ شیٹ غلط لکھنے کی وجہ
سے میں نے فزکس کی بجائے کیمسٹری کے لیے تیاری کی تھی جس کی اور سے میں اور بیٹھا تھا لیکن با قاعدہ مطالعے کی وجہ سے میں ایسے فیم ہمت ہار بیٹھا تھا لیکن با قاعدہ مطالعے کی وجہ سے میں اور طر نمبر حاصل کے۔ چونکہ باقی برچوں میں اجھے نمبر اور طر نمبر حاصل کے۔ چونکہ باقی برچوں میں اجھے نمبر اور طر نمبر حاصل کے۔ چونکہ باقی برچوں میں اجھے نمبر اور طر نمبر حاصل کے۔ چونکہ باقی برچوں میں اجھے نمبر اور طرفہ بوریشن کے لیے ایک دفعہ پھر پُر امید ہو گیا۔

پانچوال انعام: 95 روپے کی کتب



| 1  | 2.                | 1000 | •   |             |    |   |     |    |   |          |
|----|-------------------|------|-----|-------------|----|---|-----|----|---|----------|
|    | 3                 | 7    | 0   | <u> </u>    |    | 5 | j j | ال | 0 | 9        |
|    | ب                 | 0    | _   | <i>(</i> *) | ات | 6 | 8   | ای | U | اف       |
|    | ی                 | 6    | ب   | 5           | 3  | 4 | 7   |    | ی | 2        |
| 26 | U.                | 2    | 1,3 | J           | 3  | Ь | ئ   | ;  | U | ث        |
|    | American district | 0    | 1   | ,           | ت  | U | 3   | م  | ſ | ^        |
|    | 2                 | Ь    | 0   | 5           | -  | 3 | 8   | ;  | غ | 5        |
|    | م                 | ت    | 1   | U           | 0  | ی | ب   | _  | 0 | ſ        |
|    | ۔۔۔۔۔۔۔           | ,    | 1   | ş           | 2  | , | 1   | ف  | ث | <u>ب</u> |
|    | <u>ن</u>          | 3    | 3   | ,           | 5  | ن | 0   | 16 | 2 | 0        |
|    | خ                 | ف    | Ĵ   | Ė           | 0  | 3 | ی   | 1  | 3 | 1        |

آپ نے حروف کلا کر اساء مبارک تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان ناموں کو وائیں سے بائیں، یا کی سے وائی ، اُور سے بیٹی آول ہوتے سے اور تا میں کر نامے وہ یہ ہیں۔ آپ کے باس وقت دی منٹ کا ہے۔ جن الفالا کو آپ نے حلائی کرنا ہے وہ یہ ہیں،

احر، حیب، مصباح، صادق، مبین، سراج، نذیر، غلیل، بیر، مامون

MONSON TO





ارشد اور زاہد ایک بہت بڑا اسٹور چلاتے تھے۔ وہاں انہوں نے تقریباً دی بارہ طائم بھی رکھے ہوئے تھے۔ ارشد صاحب اسٹور کھولا تو کیش وقت سویپر سے صفائی کروا کر جاتے تھے۔ تمام طاز بین مل کر اسٹور کو بند کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ارشد صاحب نے اسٹور کھولا تو کیش باکس میں دو لاکھ روپے کی رقم عائب تھی۔ وہ بہت شپٹا ہے۔ ایچا تک ان کے پاؤل کے پنچے ایک چیز آگئ۔ جھک کر دیکھا تو یہ چشمہ تھا۔ انہوں نے باکس میں دو لاکھ روپے کی رقم عائب تھی۔ وہ بہت شپٹا ہے۔ ایچا تک ان کے پاؤل کے پنچے ایک چیز آگئ۔ جھک کر دی۔ تمام طاز بین سے اس وضفے کوغور سے دیکھا اور ایک طرف رکھ دیا۔ ای وقت انہول نے بولیس کو اطلاع دی۔ بولیس نے آگر تفیش شروع کر دی۔ تمام طاز بین سے بھی چھے کی۔ انہیں ایک طازم پر شک گزرا۔ پولیس آفیسر نے ارشد صاحب سے بھی چھے سوالات کیے۔ ارشد نے ایک غیر معمولی بات نوٹ کی وہ چشمہ تھا جو زمین پر پڑا تھا۔ انہوں نے بیکھی بتایا کہ آخری بار اسٹور کی صفائی کرواتے وقت زمین پر کوئی چیز نہ تھی۔ پولیس آفیسر نے ایک طازم کو جشمہ استعال کرتے ہو۔ طازم نے کہا کہ وہ تو چشمہ دگا تا بی نہیں۔ بھرم قرار وے ذیا۔ آئیس ایک شوت میل گیا تھا۔ انہوں نے ای طازم سے بوچھا کہتم چشمہ استعال کرتے ہو۔ طازم نے کہا کہ وہ تو چشمہ دگا تا بی نہیں۔ بیس آفیسر کو کیے معلوم ہوا کہ اصل بحرم بھی طازم بیں ہی طازم نے کہا کہ وہ تو چشمہ دگا تا بی نہیں۔ بیارے بچوا آپ بتا ہے کہ بولیس آفیسر کو کیے معلوم ہوا کہ اصل بحرم بھی طازم بی ہے۔



دسمبر2014ء میں شائع ہونے والے '' بھوج لگائے'' کا صحیح جواب سے ہے: مالٹا، آلو، سیب، بینگن، توری، پالک، گوبھی، مر دسمبر2014ء کے کھوٹ لگائے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل سے انعام کے فق دار قرار پائے ہیں:



1- وشمدخان، لا بور 2- ماه نور انفل، گوجرا نواله 3- مدرژ غفار، پاک بین 4- عاصم جمیل، اسلام آباد 5- اشمل افضل، لا بور



# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





اتوار کا دن تھا، موسم بھی خوش گوار تھا۔ آسان پر بادل جھائے ہو ہو جو رہت ندیم، ہو ہے ہے اور خوندی شخصی ہوا جل رہی تھی۔ چار دوست ندیم، حسن، نواز اور عمر گراؤ نڈ بین کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے۔ یہ چارول دوست ہر اتوار کو گراؤ نڈ بین کرکٹ کھیلتے ہے۔ گراؤ نڈ کیا تھا، ایک خال بلاٹ تھا جہاں محلے کے لڑے شام کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس بلاٹ کے ارو گرد دُور و نزدیک دو منزلہ اور نین منزلہ مکان ادرکو ٹھیاں بی ہوئی تھیں۔

یہ چاروں دوست ہم عمر سے اور ایک ہی محلے میں رہتے ہے۔

ندیم میٹرک، حسن نویں، عمر اور نواز آٹھویں کلائی میں پڑھتے ہے۔

عمر بینگ اور نواز باؤلگ کرا رہا تھا جب کہ ندیم اور حسن فیلڈنگ کررہ ہے تھے۔ حسن اور ندیم اپنی اپنی باری کھیل چکے ہے جبکہ نواز کی باری کھیل چکے ہے جبکہ نواز کی باری ابھی آئی تھی۔ انہوں نے کھیلئے سے پہلے یہ شرائط طے کی تھیں کہ اگر کسی کھلاڑی کی ہف سے گیند کی کے گھر چلی گئی تو وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر جسے ہی نواز نے باؤلگ کرائی اور عمر نے زور دار انداز میں گیند کو ہت لگائی تو گیند کے آؤ۔ 'ندیم نے حسن سے کہا تو حسن میں گئید کے آؤ۔ 'ندیم نے حسن سے کہا تو حسن میں گئید گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو گئید گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو گیند گئی تھی جب کہ ندیم، نواز اور عمر با تیں کرنے میں مشغول ہو

گئے۔ تمر نے بیٹ نواز کو پکڑا دیا۔

تھوڑی در کے بعد انہیں حسن تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا۔

" حسن سر گیند نہیں لائے؟" جیسے ہی حسن قریب پہنچا تو ندیم نے پوچھا۔ " دنہیں!

" کیول؟" "کیول؟"

" اوہو کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ "حسن نے جواب دیا۔
"اوہو اب کیا کریں۔" نواز نے کہا۔
"اگریکی کے پاس گھر میں دوسری گیند بردی ہوتو وہ لے

آئے۔''عمر نے کہا۔ از منہیں ۔۔۔۔ میرے پاس گیندنہیں ہے۔'' نواز نے کہا۔ پھرحسن اور ندیم نے بھی یمی جواب و ہے

"اب کیا کریں؟"عمرنے کہا۔

روسن سنم گھر میں کود کر گینداُ کھالاتے۔' نواز نے کہا۔ ''میں کیسے دیوار پر چڑھوں، دیوار بہت او نجی ہے۔ وہاں دیوار کے پاس ایسی کوئی چر بھی نہیں پڑی جس پر چڑھ کر میں مکان میں کود جادک۔' حسن نے جواب دیا۔

''ندیم! تم اب گھرے کری لے آؤ۔'' عمر نے ندیم سے کہا۔ ''یار، کری رہنے دو۔ ہم حسن کی مدد کرتے ہیں۔ چلوحسن!'' نواز نے کہا اور پھر وہ تینوں حسن کے ساتھ اس مکان کی طرف بڑھ گئے۔ جب بھی ان کی گیند کسی کے گھر میں، جاتی تھی اور اگر گھر کے درواز ب پر تالا لگا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی دیوار کود کر اس گھر سے گیند اُٹھا لانا تھا۔ تھوڑی دریے کے بعد وہ مکان کے قریب پہنے گئے۔ مکان کی دیوار سیاف اور بارہ فٹ بلند تھی۔ حسن نے صحیح کہا تھا، وہاں کوئی الیمی چیز نہ بڑی تھی جس پر چڑھ کر دہ اندر کود جاتا۔

"حسن! میرے کا ندھوں پر چڑھ کر دیوار کود جاؤ۔" ندیم نے کہا۔ "دسکر میں باہر کیسے آؤں گا؟" حسن نے کہا۔

"اندر کوئی کری یا میز برای ہوگی۔تم اس پر چڑھ کر دیوار پر آ جانا باتی ہم تمہیں سنجال لیس کے۔ ' ندیم نے کہا تو حس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بھروہ ندیم کے کا ندھوں پرسوار ہوگیا تو ندیم اسے اٹھائے دیوار کے قریب پہنچ گیا۔

"کیا اب تہارے ہاتھ دادار کے اوپر بیٹی رہے ہیں۔" ندیم نے پوچھا۔

"بال-" حسن في جواب ديا-

"خیلو، بھر جلدی کرو۔ احتیاط سے دیوار بر جڑھنا۔" ندیم نے کہا تو حسن نے دیوار پر ہاتھ جمائے اور ندیم کے کا ندھوں سے اتر کر دیوار پر ہاتھ جمائے اور ندیم کے کا ندھوں سے اتر کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس نے مکان کے اندر جائزہ لیا تو اندر فرش زیادہ نیجے نہیں تھا۔ جنانچہ حسن نے ٹائلیں لؤکا کیں اور بھر وہ اندر کود گیا۔ مرکان کا صحن جھوٹا سا تھا۔ ایک سائیڈ پر برآندہ تھا اور دو کر سے مرکان کا صحن جھوٹا سا تھا۔ ایک سائیڈ پر برآندہ تھا اور دو کر سے بے ہوئے سے۔ ایک کرے کے باس بھی ادھر اُدھر گھو منے کے بعد واش روم تھا۔ حسن گیند تلاش کرنے لگا لیکن ادھر اُدھر گھو منے کے بعد اسے کہیں بھی گیند دکھائی نہیں دی۔

"حسن! كيا گيند ملى؟" باہر سے اسے نديم كى آواز سنائى دى۔
"منبيس، ميں تلاش كرر ہا ہوں۔" حسن نے بھى اُو بَكِي آ داز ميں
اب دول

( الجلدى كرو، كبين كوئى آنه جائے۔ اندى نے كہا۔
الجھا۔ الصن نے كہا۔ وہ بدستور صحن ميں گيند تلاش كرنا بھر رہا تھا۔ بھر اچا تك اس كى نظر صحن ميں سلكے كے باس گيند بر براى تو وہ تيزى ہے اس كى نظر صحن ميں سلكے كے باس گيند بر براى تو وہ تيزى ہے اس كى طرف برا معا۔ اس نے گيندا تھا كر جبب ميں ركھی ہے تيزى ہے۔ اس كى طرف برا معا۔ اس نے گيندا تھا كر جبب ميں ركھی ہے " مين ركھی ہے " حسن نے اونجی آواز ميں كہا تا كہ اس كے " مين كہا تا كہ اس كے اونجی آواز ميں كہا تا كہ اس كے

دوست من سکیل۔ پھر وہ ادھر اُدھر دیکھنے لگا تاکہ کوئی چیز دیوار کے ساتھ رکھ کر وہ دیوار پر چڑھ جائے۔ پھر اس کے دوست اسے سنجال لیں گے۔ برآ مدے میں ایک اسٹول پڑا ہوا تھا۔ جس نے اسٹول اُٹھا کر دیوار کے باس رکھا اور اس پر چڑھ کر دیوار پر ہاتھ رکھ ہی تھے کہ اس لیجے اسے گھر کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو جس بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی قور سے باختیار چونک پڑا۔ اس نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی میں تو دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی خانون اندر داخل ہو ہیں۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو انہوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔

دیجور سے چور۔''

ردنہیں انہیں ہوں۔ اس سے جا الکیان وہ سنیں ہوں سے کہا لیکن وہ سنیں سیں چورنہیں ہوں۔ اسٹول سے کہا لیکن وہ بیڑھی خانون مسلسل چور چور کی آوازیں لگا رہی تھیں۔ حسن اسٹول سے بیڑھی خانون مسلسل چور چور کی آوازیں لگا رہی تھیں۔ حسن اسٹول سے بیچے اُنز آیا۔ اس سے چرے پر برینانی اور گھراہ ک کے تاز آیا۔ اس سے چرے پر برینانی اور گھراہ ک کے تاز آیا۔ اس سے جرے پر برینانی اور گھراہ ک

"ورس" جور المريم كے اباء آپ كہاں ہبر؟ جلدى آگيں -"
بوڑھى خاتون نے اس مرتبہ كى كو بكارتے ہوئے كہا تو اي المجے ابك باريش بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان كے سراور داڑھى كے بال برف كى مانندسفيد تھے۔ان كے دائيں ہاتھ ميں ايك لاھى تھى۔

"جور ساوہ سکہاں ہے چور۔" بارلیش بزرگ نے کہا۔ پھر جب انہوں حسن کو دیکھا تو ان کے جبرے پر غصے کے تاثر ات اُ کھر آئے۔
"بدتمیز، نا نہجار لڑ کے! شہیں کسی کے گھر چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔" بوڑ ھے آ دمی نے حسن کو ڈانٹے ہوئے کہا۔ حسن کی پریشانی میں مزیداضا فہ ہو گیا۔

''انگل۔ مم سم میں چور نہیں ہوں۔ میں چور نہیں ہوں۔
آپ کو غلط ہمی ہوئی ہے۔ ہم قریبی گراؤنڈ میں کر کٹ کھیل رہے
تھے کہ ہماری گیند آپ کے گھر آگئی تھی اور میں وہی گیند آٹھانے آیا
تھا۔ آپ میرے دوستوں سے بوچھ لیس۔ وہ باہر موجود ہیں۔'
حسن نے جلدی سے کہا۔

''فاموش! تم مجھوٹ ہوئے ہو۔ تم چور ہو اور میرے گھر میں چوری کرنے آئے ہو۔ ہو اور میرے گھر میں چوری کرنے آئے ہو۔ بابرگلی میں تمہازا کوئی بھی دوست موجود نہیں ہے۔ میں ابھی پولیس کوفون کرتا ہوں نے باریش بزرگ نے ایک بار پھر حسن کو ڈانٹے ہوئے کہا تو جسن سمجھ گیا کہ اس کے نتیوں ووست باریش بزرگ اور ان کی بیگم کو و بھی کرفرار ہو گئے تھے۔ حسن ووست باریش بزرگ اور ان کی بیگم کو و بھی کرفرار ہو گئے تھے۔ حسن

تشکش میں بتلا ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ چور چور کی آوازیں من کر محلے کے بچھاوگ بھی گھر کے باہر جمع ہو گئے تنھے۔

"آئی .....انگل ..... میں جے کہدر ہا ہوں۔ میں چورنہیں ہوں۔ یہ دیا ہوں۔ یہ ایک میری بات کا یقین کریں۔ میں قتم کھانے کو تیار ہوں۔ یہ دیکھیں میرے پاس گیند بھی ہے جو آپ کے گھر آئی تھی۔" حسن نے رونی صورت بنا کر کہا اور پھر اس نے اپنی جیب سے گیند نکال کر باریش بزرگ کو دکھائی لیکن بارلیش بزرگ بدستور غصے میں تھے۔ '' بین کیے مان اول کہتم چورنہیں ہوت '' بین کیے مان اول کہتم چورنہیں ہوت میرے گھر کی دیوار کیول کودتے ہیں جو چور ہوتے ہیں۔" بارلیش بزرگ نے کہا۔ ای لیے گھر میں ایک نوجوں آوی وائل ہوا۔ وہ بارلیش بزرگ کا بیٹا کریم تھا۔ اس کی خوان آوی وائل ہوا۔ وہ بارلیش بزرگ کا بیٹا کریم تھا۔ اس کی محلے میں کریا نے کی دکان تھی۔ وہ بھی شورس کر یہاں آ گیا تھا۔ محلے میں کریا بات ہے ابور سے بوجھا۔ "کیا بات ہے ابور سے بوجھا۔

'' کریم بیٹا! بیلڑکا ہماری عدم موجودگی میں ہمارے گھر کی دیوار کود کر اندر آ گیا تھا۔ بیے کہنا ہے کہ ان کی گیند ہمارے گھر میں آگئی تھی اور بیدا پی گیند اُٹھانے ہمآرے گھر آیا تھا۔'' بارلیش بزرگ نے ایک سینے کریم سے کہا تو کریم نے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ چونکہ حسن کو جانیا تھا اس لئے اس نے بارلیش بزرگ سے کہا۔

"ابوا بیلز کا ٹھیک کہ دیا ہے کہ ریہ چورٹیس ہے۔" کریم نے کہا او اس کے ابوئے چونک کراہے دیکھا۔

"كيا مطلب، كياتم ان جائة بو؟"

"جی ہال، ابوا یہ آپ کے اسٹوڈنٹ لیافت صاحب کا بیٹا ہے، اس کا نام حسن ہے۔" کریم نے جواب دیا تو باریش بزرگ اب حس کود کھنے گئے۔

> ''متم لیافت کے بیٹے ہو؟'' ''جی انگل ن''

" آپ لوگ جا سکتے ہیں۔" کریم نے گھر کے باہر موجود لوگوں سے کہا تو وہ دہان سے چلے گئے۔ "" آو حسن، بیپیر کر باتیں کرتے ہیں۔" کریم کے ابو نے کہا اور

" و آو حسن، بین کرتے ہیں۔ کریم کے ابونے کہا اور اور کے کہا اور اور کے کہا اور اور کے کہا اور اور کے کہا اور ایک بیٹر کریم کیا۔ پھر کریم ان کے ساتھ جیار پائی بیٹر جا کر بیٹھ گیا۔

" بینا! مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے اسٹوڈ نٹ لیافت کے بینے

ہوگر میں تم سے بی ضرور کہوں گا کہ جس طریقے ہے تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی بیت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو۔ اگر گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا تو تمہیں چاہئے تھا کہ تم لوگ ہارے آنے کا انظار کرتے اور ہمیں بتاتے کہ تمہاری گیند ہارے گھر آگئی ہے۔ اس طرح ہم گیند واپس کر دیتے۔' باریش بزرگ حسن سے مخاطب ہوئے۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ ' دبغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا مراسر جرم اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوئی ہو جا تا ہے ہوئی حرکت ہوئی ہو جا تا ہے ہوگی موجود نہ ہو جب گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو جب گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو جب گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو جب گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو

حسن کے چرے پر شرمندگی کے تاثرات اُ مجرا ئے۔

''انگل! میں آپ ہے معافی بانگنا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی عدم

موجودگی میں آپ کے گھر داخل ہوا ہوں۔ میں آپ کے سامنے عہد

کرنا ہوں کہ میں آئندہ بھی کئی کے گھر بغیراجازت داخل نہیں ہوں گا

اور نہ ہی بندگھر میں کودوں گا۔''حسن نے شرمندگی آ میز لہجے میں کہا۔

''بہت اچھی بات ہے، اللہ شہیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی

تونیق عطا فرمائے ۔۔۔۔۔ابتم جاوً اور اپنے دوستوں کو بھی بتاوُ تا کہ

وہ بھی آئندہ الیی حرکت نہ کریں۔'' باریش بزرگ نے کہا تو حسن
وہ بھی آئندہ الیی حرکت نہ کریں۔'' باریش بزرگ نے کہا تو حسن
فاتون اور کریم کو سلام کیا اور گھر سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف بڑھ خاتون اور کریم کو سلام کیا اور گھر سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے مینوں دوست گلی کی نکڑ پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے جب حسن کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔

بحب حسن کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔

بحب حسن کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔

''دصن! تیزی سے یو جھا۔

'ندیم نے تیزی سے یو جھا۔

"مارتونهیں برمی البتہ اخلاتی سبق ضرور حاصل ہو گیا ہے۔" حسن نے جواب ویا تواس کے نتیوں دوست جونک کراس کی طرف ویکھنے گئے۔
"دوہ کیا؟" نواز نے بوجھا تو حسن نے ساری بات بنا دی۔
"داحسن! انہوں نے ٹھیک کہا ہے بیدواقعی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم بھی تمہارے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ کسی کے گھر بغیر اجازت تمہارے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ کسی کے گھر بغیر اجازت واخل نہیں ہول گے۔" تینوں دوستوں نے باری باری کہا، بھر وہ چاروں واخل نہیں ہول کے۔ آج آنیوں اخلاقی سبق مل چکا تھا۔

(منيه شهباز، لا:ور)

شالع سيجيح گايه

میرا نام رابعہ ہاتمی ہے۔ میں دس سال کی جون اور قرآن یاک حفظ کر ری ہوں۔ مجھے قرآن یاک پڑھنے کے بعد نائم کم ملا ہے مگر جب بھی ملتا ہے میں کتابیں پڑھنا بیند کرتی ہوں۔ خاص طور برتعلیم وتربیت پڑھنا پیند کرتی ہوں۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا سیجے گا کہ میرا (رابعه باشي، كراچي) حفظ جلد مكمل مواور ميں اس برعمل كرسكوں-

☆ آپ کے لیے بہت ی وعائیں۔ الدير صاحبه السلام عليم اكبسي مين آب؟ بدميرا بهلا خط ہے۔ ميں تعليم وتربيت كى جارسال مسلسل قاربيه بول- بدايك بهت على اچھا،عدہ اورسب ہے منفر در سالہ ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بہلی مرتبہ شرکت کی ہے۔ امیا ہے میرا خط ضرور شائع كريل كى \_ الله تعالى تعليم وترجيت كودن وكن، رات جيتني ترقى عطا (لائمنديه لامور) وَمُرْكِمُ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

محتريه اليكرير صاحب، السلام عليم! من آب كو بهل بار خط لكه راى مول -میں تعلیم وزابیت این سال سے پڑھ رہی ہوں۔ بدایک بہت عمدہ رسال ہے۔ اسمبر کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں بہت اچھی تھیں۔ (دوفا) الرافي بهت الجيم لكي آت عيالك ورخواست هي كداس ميس علامر اقبال کے شعر اور تظمین جھی شامل کریں۔ (عائزہ ندیم، لا ہور) وْ يُر الدير تعليم و تربيت، السّلام عليم! كي بين آب لوك؟ اميد كرتي مول كريس فريت موال كي مين آب كو بتات ہو یے بڑ محسول کرتی ہوں کہ مجھے سلسلہ کھوج لگائے میں انعام ملا ے میں نے سروسالہ فور فیروز سزے جا کر خریدا ہے بھو کا ہور میں ہے۔ 17 دمبر کومیرے جھوٹے بھائی کی سال کرہ ہے۔ اس نے آپ سے پہلے بھی کیوچھا تھا کہ کیا ہم بغیر تصاور کے کہانیاں بھی کے این کم بھے تعلیم ور بیت پڑھتے ہوئے تقریبا بورا ایک سال ہو گیا ہے۔ تعلیم وٹر بیت ایک بہت ہی شان دار رسالہ ہے۔ ويمير كے شارے ميل نوركل كى كہانى، وفاء مغرور شنراور كالا جادوكر، سفاص کر محاوره کمیانی سیرب مین العلیم و تربیت بچول، برول (ونول کے لیے مفید کھے کیول کہ یہ ان کی شخصیت کے نکھار میں اہم كردادا كرتا ہے أ آك سب كے ليے دعا كو ہوں۔ اللہ تعالى تعلیم وتربیت کی پوری میم کوسلامت رکھے۔ (وردہ زہرہ، جھنگ) ان الا الحق الما المعلى المانيال بين كل الله المعلى المانيال المانيال المعلى المانيال الما السلام عليكم، ايدير صاحب اميد ع آپ خيريت سے مول كى - الله



میں کانی عرصے بعد تعلیم و تربیت میں بٹرکت کر رہای ہوا اسالی کاہ 2 دسمبر کومیری سال گرو تھی۔ جھے مبارک باوضرور دیجے گا۔ اس کے علاوہ میرے اور کزنز کی بھی ہال کرہ ہے، ان کو بھی مبارک او دیں۔ اس ماہ میرے امتحانات بھی موع ہیں امیری کامیانی کے اللے دعا سيجيح گا۔ تعليم و تربيت ہميشہ گار طرح اس بارتھی ٹاپ برتھا۔ تمام كهانيال زبردست تقيس الله تعالى تعليم وبربيت كواورترتي و آمين! (منائل ميم والملاخ آياد)

وْ سُرا إِي الله مِن تعليم ويربيت كي مستقل قاري مول- آع خط لكھنے كي مت کی ہے جبل کو آپ کی نظر کرم ہوجائے گئے جھے دل خوش مول میں تعلیم و ترکیب کو بہت بیٹنداکرتی ہوں آور مجھے اس کا ہرسلسلہ اچھا لكتاب- اميد المحيد على العلى الله على الكريا (الليب نديم، الك) السلام عليكم! آلي ، امديد كه آپ خيريت سے بول كي العليم وتربيت مرابندیدہ رسالہ ہے۔ میں اے بہت شوق سے پڑھتا ہول مرا یر تعلیم و تربیت میں پہلا خط ہے۔ امید ہے کہ آل خط لا میرے بیارے رسالے کے خطوط صفح برتھوڑی ی جگہ للے گی اور آپ اس خط کو ردی کی ٹوکری ہے محفوظ رکیس گی۔ دیمبرا کا شارہ بہت اجھا تقارتمام كناتيال تمبر ون تفين ميري الله لقالي ليلي دعاله ي كه" الله ميرك بيارے رسالے كودن دكى رات چكى ترتى عظام كر لے آتان!

الم يترصاحبه! من تعليم وتربيت كي نئ قاربيه مول- كيسي مين أليه م نومر كا رساله لهبت اجها تقار "وولت بور مين" كى جكه ايك اور مزے دار مناول شروع میں میرے گھر والے تعلیم و تربیت شول سے یا صفے ہیں۔ کیا میں ایک کہانی بھیج علی ہوں؟ میرا خط ضرور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ادب برُها ہے لیکن آج بھی میں تعلیم و تربیت کا نیا شارہ آنے کا ای بے چینی سے انظار کرتی ہوں جسے اپنے بچین میں کرتی تھی۔ میرے بچے اس بات پر بہت ہنتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہر ماو تعلیم و تربیت کا کوئی نه کوئی مضمون یا کہانی مجھے چونکا دیت ہے اور میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ آج کی تسل کو بیہ بہترین راہ نمائی آپ كے شارے كى صورت ميں عاصل ہے۔ الله آب كے اس جہاد ميں آپ کا عامی و ناصر ہواور آپ کومزید ترتی عطا کرے۔ آمین! میگزین کے مختلف کونوں میں دی گئی معلومات بے حد مزہ ویتی ہے۔ "لا ہور" بر معلوماتی مضمون بے حد اچھا تھا۔ نمازوں کے اوقائ اور رکعتوں کی تعداد یقینا بچوں کے لیے بے حد راہنمائی کا باعث ہے۔ میری بیاض سے اور مختفر مختفر میرے بیندیدہ سلسلے ہیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے دونوں مضامین انتہائی اعلیٰ تھے۔ سند باد جهازی کا بهلاسفر پڑھ کرمزہ آیا کیوں کہ سیر و سیاحت پڑھنا مجھے ہمیشہ سے بند ہے۔ مجھے امید ہے آب جناب مستنصر حسین تارڈ کے سفرنامے بھی ٹائع کریں گے۔

شارہ کے شروع میں ایر بٹر صاحبہ جو بچوں سے بات جیت کرنی ہیں وہ ہمیشہ سے بہت متاثر کن ہوتی ہے جو بچوں کے ذہنوں پر یقینا بہت مثبت اڑات مرتب کرتی ہے .....امید ہے دنسیم حمید' اور'' ملالہ'' جیسی اور بیٹیوں کے بارے میں بھی آپ بچوں کو ہمت افزا معلومات دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ..... (فریدہ افضل، لاہور)

## آ ان ساتھیوں کے خطوط بھی بڑھنے مثبت اور استھے تھے، تا ہم جگہ کی س و کے باعث ان کے نام شائع کیے جارہے ہیں:

عماد احمر منیر، ادبید حسن، مریم بیک، شهراوی خدیجه شفق، عبدالببار روی، عابد رحمان، صداقت على، مريم اعجاز، عبدالله شعيب، محمد عليان جستيد، نمره عبدالخالق، لا مور-آمنه طارق، حفصه طارق، محن على، حسن ابدال - عمردراز اعوان، كسووال - أنم محمد صنيف، كراچى - ابرار خان، كوئية - مزل بهروز، نوشهره - زعيمه خان، صباحت فاطمه، میانوال .. عدن سجاد، جھٹک صدر۔ ماریہ عبدالناص کلورکوث۔ مجمد احمد خال غوری، زينب سحر، بهادل بور- ام حييه، واه كين - محد مبشر شاه، كوبات - محد عبدامنعم، ستدرى - فصه قاطمه، فاكهه، هصد، بلال، اسلام آباد يجل فاردق، زينب ناصر، محد حظله معيد، ليمل آباد\_ رانا بال احمد، بمكر وطلحه ظفر انصاري، فتح محمد شارق، نوشبره- وجاح ماجد، كوك رادها كشن- زوميب مصطفى، جوبر آباد- محمد حزه معيد، بورے والا۔ تنا سعید، موجرانوالہ۔ قلزہ وقار، طیب تو قیر، جبلم۔ بمند سجاد، مقدی چوبدری، افراح عاد، راول پندی معوز الحسن، ڈیرہ اساعیل خان مجد مبدی اکبر و غوری، محمرعبدالولاب، بھر نوتیره ادرلیم، اعتبور نور فاطمه، کراچی- ( پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپنی امان میں رکھے۔ ہمیشہ کی طرح دیمبر م كاشاره بهت يسندآيا-تمام كهانيان قابل تعريف تهين، خاص طور بركالا جادوگر اور مغرور شنراده- محاوره کبانی جمیشه کی طرح ثاب پرتھی- میں تین سال ہے تعلیم و تربیت کی خاموش قاربیہ ہول۔ تعلیم و تربیت بہت عدہ میگزین ہے۔ اگلے مینے میرے امتحال ہیں، اس لیے دعا میجیے گا کہ اللہ تعالی مجھے کام یابی عطا کرے۔ امید کرتی ہول کہ آپ میرا خط ردی کی توکری کی نذر نبیس کریں گے، درنہ میرا دل توك جائے گا۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعلیم وتربیت کو دن دگنی، رات چیکنی ترقی عطا فرمائے۔آمین! (مریم راجه، راول پندی) اس بار رسالہ کم دمبر کو ہی مل گیا۔ بہت خوتی ہوئی مگڑ اپنی کوئی تحریر چھی ہوئی نہ دیکھ کر فاصا دکھ بھی ہوا۔ جنوری میں میرے دادا جان ك سال كره ہے۔ وہ الحداللہ 81 برس كے ہو جائيں گے۔ أبين تعلیم و تربیت کی طرف سے سال گرہ کی مبارک باو ضرور دیں۔ میری کام یابی کے لیے دعا کریں اور پلیز میری ترین یا قاعد کی کے ساتھ شائع کیا کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے و کھیلے ماہ آپ بھی لکھیے کے لیے ایک کہائی "مماز" ارسال کی تھی، اس کا کیا بنا؟ ضرور جواب دیں۔ (حراسعید ثاد، جوہر آباد) اللہ مم سب کی طرف سے آپ کے دادا جان کو سال گرہ مبارک ہو۔ السلام عليكم! اميد ہے كه آپ اور تعليم وتربيت كى باقى تليم خيريت سے ہو گی۔ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کا رسالہ تقریباً بچھلے آٹھ سال سے باھرای ہوں۔ دہمبر کا شارہ عروج یر فقا۔ مختصر مختصر بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اے چاری رکھے گا۔ اس شارے میں اوجھل خاکے نہیں کے ۔ کیا بدسلسلہ ختم کرویا گیاہے؟ کہانیوں میں نہلے یہ دہلا اور عجیب وغریب جزیرہ اچھی تھیں۔ بلاعنوان میں تیسراعنوان "نہیں! ..... بہیں ہوسکتا!" مزے کانہیں لگا۔ باتی عنوانات بہت اچھے تھے۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس خط كوتعليم وتربيت كي محفل مين شركت كاشرف بختا جائے۔ (صغه قمر، فيمل آماد)

اس مرتبہ اوجمل فاکے شامل اشاعت ہے۔ مدرتعلیم وتربیت،السلام علیم! امید ہے آپ خیریت سے ہول گے۔ ر میں بدخط لکھتے ہوئے بہت خوشی محسوس کررہی ہوں۔ مجھے اپنا بجبین یاد آرہا ہے جب میں باقاعدہ آپ کے شارے میں خطالصتی تھی اور ( معتلف سلسلوں میں حصہ لیتی تھی۔ میں نے بے تحاشا انگلش اور اُردو



کہتے ہیں کی دریا میں ایک گر مجھ رہنا تھا۔ کنارے پر رہنے والے چھوٹے جیسوٹے جانوروں ہے اس کی دوئی تھی۔ گرمیوں میں وہ دریا سے سر ڈکال کر لومڑی، خرگوش، گیدڑ وغیرہ سے ہاتیں کیا کرنا تھا۔ سب اسے بے ضرر جان کر اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ وہ جھی اکثر دریائی جانوروں پر گزارا کرتا البتہ جھی جھار چیکے چیکے کسی خرگوش وغیرہ کو جھی لقمہ بنالیتا گر بڑی احتیاط اور راز داری سے .....!

بہت سااوں بعد جب گر مجھ بوڑھا ہوگیا تو وہ خوراک کی النق بیں اپنے ٹھکانے سے دُور نہ جا سکتا تھا۔ اس کے علاقے کے آئی جانور مختاط ہو کر اس خطرناک علاقے سے کوج کر گئے تھے۔ گر مجھ روزمرہ کی غذا کے لیے بڑا پریشان رہنے لگا۔ یائی کی بجائے اب وہ زیادہ تر خشکی پر ہے سُدھ پڑا رہتا۔ بھی کسی وقت ذراسی آئھ کھول کر اپنے اردگرہ کا جائزہ لیتا۔ بھی کوئی بگلا دریا کے ذراسی آئھ کھول کر اپنے اردگرہ کا جائزہ لیتا۔ بھی کوئی بگلا دریا کے دراسی آئھ کھول کر اپنے اردگرہ کا جائزہ لیتا۔ بھی کوئی بگلا دریا کے ذراسی آئھ کھول کر اپنے اردگرہ کا جائزہ لیتا۔ بھی کوئی بگلا دریا کے ذراسی آئے اور لیک کر اسے جبڑوں میں داب لیتا۔

ایک آومری ہے مگر بھی کی دوئی تھی۔ اسے مگر بھی پر برا ترس
آنا اور وہ اکثر إدهر اُدهر سے چھوٹے موٹے جانوروں کو گھیر کر لے
اتی اور مگر بھی کی خوراک کا انظام کر دیتے۔ ایک دن لومری آئی تو
ندصرف خالی ہاتھ تھی، بلکہ بے حد پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ اس
نے بتایا کہ شیر نے اس کے دونوں بچوں کو کھا لیا ہے۔ بیس کر
مگر بھی بھی زار زار روئے لگا۔ وہ اتی وروناک آواز ہے رو رہا تھا
کہ خود لومری اس کی محبت اور ہمدردی کے اس قدر شدید اظہار
کے خود لومری اس کی محبت اور ہمدردی کے اس قدر شدید اظہار
سے متاثر ہو کر گھبرا می کہ بوڑھا جانور ہے، ایسا ند ہو کہ صدے

ے مر جائے اور اے بچوں کے بعد اس ہمدرد دوست سے بھی ہاتھ دعونے پڑیں۔ اس خیال سے وہ اس کے بہت قریب آ بیٹی اور اے تسلی دینے گئی۔ ممر چھ کے ببیٹ میں مارے بھوک کے سینکووں جو ہے دوڑ رہے تھے۔ جب لومڑی اس کے بہت قریب آ بیٹی تو اس نے اچا نک جھیٹ کرا ہے ایخ جبڑوں میں بھر لیا اور آنا فانا نگل حمیا۔ ورخت پر ایک مینا بیٹی یہ ساری کارردائی دیکھ رائی فانا نگل حمیا۔ ورخت پر ایک مینا بیٹی یہ ساری کارردائی دیکھ رائی فانا نگل حمیا۔ ورخت پر ایک مینا بیٹی یہ ساری کارردائی دیکھ رائی فانا نگل حمیا۔ ورخت پر ایک مینا بیٹی یہ ساری کارردائی دیکھ رائی فانا نگل حمید ورخت پر ایک مینا بیٹی یہ سب جانوروں کو جمع کر لیا اور سب کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بولی:

"دوستوا گرجھ کے آنسو مکاری کے آنسو نے اس لیے بھی کسی گرجھ کے آنسو مگاری کے آنسو نے اس لیے بھی کسی گرجھ کے آنسووں پر اعتبار نہ کرنا۔ "بیان کرطوطے نے کہا۔
"میں ایک ایسے جانور سے واقف ہوں جسے انسان کہتے ہیں اور وہ بھی گرجھ کی طرح کرو فریب کے آنسو بہا سکتا ہے۔" اس کہانی سے پتا چلا کہ کر وفریب اور جھوٹ موٹ کے رونے کو محاور بے طور پر استعال کرتے ہوئے "مگر مجھوٹ موٹ کے رونے کو محاور بے استعال کرتے ہوئے "مگر مجھ کے آنسو" کہا جاتا ہے۔





حضور باک کی حیات مبارکہ بیں اعلان نبوت سے لے کران کی وفات تک جہال کہیں نبی کریم نے صحابہ کرام کو درس یا تربیت دی وہ جگہ عظیم درس گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جاہے وہ دار ارتم ہو یا صفہ متجد کی ورس گاہ۔آ یا کے وصال کے بعد چندمشہور درس گاہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور ان سے فردرغ و خفاظت میں کردار اوا کیا ان کا ذکر کریں گے۔

1- جامع عر2 ه بس سی -1

2- جائح رشق 96ھ میں بی۔

3- جامع المنصور 145 الا ميل بن -

4- . جامع کوفه دوسری صدی اجری کو بن\_

5- جامع الحاكم 290 m كو بن- «

6- جامع الاز ہر مصر کی سب سے عظیم اور فتد یم یو نیار شی۔

جامع سعید برنصر بن بکتلین فے 289ھ میں تعمیر کرائی۔

8- جامع بيهقيد امام بيهتي في 384ه مين نيشا يور مين تعير كرائي -

9- جامع نظامیہ نظام الملک طوی نے امام الحربین کے لیے بغداد.

میں چوتھی صدی ہجری میں تقبیر کرائی۔

10- جامع اصفہانیہ ابواسحال اصفہانی نے چوتھی صدی بھڑی میں بلخ کے مقام پرتغمیر گزائی۔

11- دارالسعد ، السعد ملاح الدين الإلى في 669 مين تغير كرائي \_

12- دارالحديث النورية لور الدين زنكى في 563ه مين تغير كروايا-

13- جامع زیتون حکومت عصیہ کے عہد میں ساتویں صدی جری مين افريقه مين قام موار مركز علوم عمان مغربي سودان مين مبكو ے مقام پر چھٹی صدی ججری میں تعمیر ہوا۔

14- جامع نجف یا نیوی صدی جری کے آغاز میں جناب ابوجعفر 🗻 طوی نے اس کی بنیادر کی۔

15 مستنصرية غليفه ستنصر في 1 63 ه مين ال كاستك بنياد ركها-

16- دارالعاوم غرازيد، سلطان محود غرانوي في 410 ه يس غراني

کے مقام پر اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔

17- دارالعلوم فسطنطنيه سلطان محمد فانتح في 865ه ميس تركى ميس

18- جامع قرطبه عبدالرحمن الداخل في سين كے شرقرطبه ميں اس

مدرے کی بنیادر کھی۔ 19- جامعات اشبیله وطلبه اندلسی دورکی مشهور درس گامین.

20- جامغات غرناطه و مالقه

21- مدرسه النوربيه الكبري جيمتى صدى الجرى مين ومشق مين تغمير موا-

22- مدرسة الناصره ملك منصور قلاون في 689ه مين تعمير كيا-

23- مدرسہ ازبین ترکوں نے آٹھویں صدی جری میں ازبین کے مقام پراس کی بنیادر کھی۔



زمانۂ قدیم میں دری گاہوں کے ذریعے علوم اسلامی پر بے پناہ توجہ دی گئی۔ اسلامی تاریخ میں ابن حوقل کی گئتی کے مطابق صرف مقلیہ کے معمولی شہر میں چھ سو کمتب سے۔ ابوالقاسم بلخی اپنی تاریخ میں خود اپنے کمتب کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں تین ہزار طلبہ تعلیم عاصل کرتے ہے اور ان کا کمتب اس قدر وسیع تھا کہ اس میں طلبہ کی تگرانی و حالات سے واقنیت کے لیے سواری استعال کرنا پر تی تھی۔

جن اوگوں کے ذریعے درس گاہوں سے لوگوں نے بے شار استفادہ کیا ان میں امام احمد بن ضبل کا اسم گرای ضرور یادرکھا جائے گا۔ آپ نے درس و مذریس کا سلسلہ جالیس سال کی عمر میں شروع کیا۔ آپ کی درس گاہ کی دونشتیں ہوتی تھیں، ایک خصوصی طلبہ کے لیے جو ای درس گاہ کی دونشتیں ہوتی تھے اور دوسری عموی نشست جو احاطۂ مسجد میں منعقد کرتے تھے۔ آپ چودہ برس تک نہایت اطمینان کے ساتھے درس و تذریس میں مشغول رہے۔

سپین کی اسلامی درس گاہیں

سین پرمسلمانون کے آٹھ سوسالہ اقتدار میں غرناطہ، قرطبہ اسبیلیہ اور طلیطلہ مشہور جامعات تھیں جن کے رقبے اور نظام تعلیم کی مثال آج کل کے زمائے میں انٹریشنل یونیورسٹیز کی تھیں۔ قصبات اور دیبات کے مداری بھی کمی نہ کسی یونیورٹی سے مسلک تھے۔ صرف قرطبہ یو نیورٹی میں کام کرنے والے عملے کی تعداد گیارہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ ان جامعات (یونیورسٹیز) نے اسلام کے فروغ میں اچھا کردار ادا کیا۔ اندلس کا محکمہ اوقاف مداری کے افراجات برداشت کرتا۔

محد شین اور علاء نے ورس گاہوں کے ذریعے دین علوم کی نشریات میں بھر پور حصہ لیآ۔ بیین کے چند ایک علاء کے نام ورج ذیل ہیں۔

اندلس میں ایسے علاء بھی ہتے جو امام مالک کے شاگر دہتے۔
ابن علی نے براہ راست امام مالک سے فیوش حاصل کیا۔ بیین (اندلس) میں دُور دراز کے شہروں سے علاء ایکھے ہوئے۔ ابو عبدالرحن محر، ابو مجہ اشیلی ، قاضی عبدالحکم مزر، ابو ابوب ابطلیموس، ابومحہ قاسم، محمد بن عبدالملک، ابن وضع ، ابو الولید، برازعی مرقطی ، عمر ابو عبدالبر، ابو القاسم، ابوعمر والدانی بیین میں ایسے علاء شے جنہوں سے دین عبدالبر، ابوالقاسم، ابوعمر والدانی بیین میں ایسے علاء شے جنہوں سے دین کے فروغ کا کام کیا۔

قرطبه میں سرّ ہزار لائبرریاں تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں

دکانوں پر ہیں ہزار سے زائد افراد کام کرتے ہے۔ قرطبہ کی شاہی لا ہرری ہیں وولا کھ سے زائد کت موجود تھیں۔ تین ہزار آٹھ سو مساجد 936 عیسوی تک موجود تھیں۔ قرطبہ کے شہر کی مشہور یو نیورسٹی تھی، جہاں قابل ترین علاء کیکجرز ویتے تھے۔ اس طرح قرطبہ شہر نے حفاظت اور فروغ میں اچھا کردار ادا کیا۔ قرطبہ کے مشہور محدث ہموانی ابن حزم کو ساعت حدیث کا درس ویا تھا۔ درس گاہوں سے مستفید علاء نے کتب بھی تصنیف کیں، مشلا احادیث کے شمن میں ابن اصنع اور ابن الملک کے نام مشہور ہیں۔ احادیث کے شمن میں ابن اصنع اور ابن الملک کے نام مشہور ہیں۔ احادیث کرتے کتاب الاحکام لکھی تھی۔ بخاری شریف کے ابواب تدوین کے ۔ ایک کتاب الاحکام لکھی تھی۔ بخاری شریف کے ابواب تروین کے ۔ ایک کتاب الاحکام المحقی ہے۔ ابوایوب ابوالیوب ابطلیموس نے بخاری شریف کے ابواب تروین کے ۔ ایک کتاب الوحکام گامی ۔ ابوالیوب ابطلیموس نے بخاری

کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری بھی ای کی مرد ہے کہ بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری بھی ای کیا۔
دو سے کہ بھی میں اس کے علاوہ بھی حدیث پر بے شار کام کیا گیا۔
دوال سبین کے بعد مراکش کے ایک صاحب علم و ذوق نے کتب کو تین بحری جہازوں پر منگوایا جنہیں اسکور یال نائی ایک محل بیں رکھوا دیا گیا جو میڈرڈ سے 25 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔
اس طرح مسلمان علماء کی کتب کا دخیرہ اسکور یال کا کتب خانہ بھی تھا۔ تھے۔

سین میں کاغذ کی صنعت کو کیے حد فروغ تھا۔ اس طرح مسلمان علاء نے بے شار احادیث کے ذخیر کے کو کتب کی شکل میں محفوظ کیا۔ دیگر اسلامی مما لک سے بھی کتب سین بھیجی جاتی میران بھیجی جاتی مسلم علاء کی کتب دیگر مما لگ بین بھیجی جاتی میران بھینی مسلم علاء کی کتب میں بہت ہی ویگر کتب کا نیور ہوتا تھا۔ الوعمال کے جو کتاب کی کتب میں بہت ہی ویگر کتب کا نیور ہوتا تھا۔ الوعمال کے جو کتاب کی کتب میں بہت ہی ویگر کتب کا نیور تھی۔

ان چینی علاء نے صحاح ستہ کی کتب احادیث کو بھی سین میں متحادف کروایا۔ صحاح ستہ سے احادیث کو منتخب کر سے الگ الگ عنوانات کے تحت جمع کیا حمیا۔ سین کی مسلمان حکومت کے ان مسلمان علاء کے وظائف مقرر کیے کہ وہ علمی کام پر زیادہ وقت لگائیں۔ علاء کے وظائف مقرر کیے کہ وہ علمی کام پر زیادہ وقت لگائیں۔ غرض میہ کہ سین کے مسلمان علاء نے درس گاہوں کے فروغ میں جو کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارس، مراق، افریقہ اور جانے مقدس کے علاوہ سین دینی علوم کا مرکز رہا ہے۔ (باتی آئندہ)

公公公



بیارے بچوا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کی ملک پر ایک بادشاہ کومت کرتا تھا۔ نام نہ جانے کیا تھا بہرحال وہ بہت لا لی اور بدطینت تھا۔ وولت سے اندھی محبت کرتا تھا۔ اس نے عوام کا بیب این ہے کے لیے بے اندھی محبت کرتا تھا۔ اس نے عوام کا بیب این ہے کے لیے بے جانبکس لگا دکھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رعایا غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔

اب لوگوں کی استطاعت سی سے کھانے کی چرخرید نے کی بھی ہیں دی تھی اور سے سے ستا کپڑا بھی وہ خرید کر ہیں ہیں اور سے سے ستا کپڑا بھی وہ خرید کر ہیں غرمعینہ سکتے تھے۔ اگر وہ تیک ادا نہ کر سکتے تو بادشاہ کے سابی ابنیں غیرمعینہ کیوں کہ ہم وقت کھائے رہا ہی اس کا واحد مشغلہ تھا۔ وہ ہم وقت مہنگی ترین بوشاک زیب تن کیے رکھتا۔ وہ صرف بدطینت نہ تھا بلکہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا بھی تھا۔ وہ اکٹر شہر کی کلیوں میں ابنی سونے حد سے زیادہ بگڑا ہوا بھی تھا۔ وہ اکٹر شہر کی کلیوں میں ابنی سونے اور جب اوھر اُدھر کھڑ سے عام لوگ اس کی رتھ دیمے کر مرکو جھکا کے اور جب اوھر اُدھر کھڑ سے عام لوگ اس کی رتھ دیمے کر مرکو جھکا گئے اس بری طمانیت ہوتی۔ وہ سجھتا کہ وہ اونیا کا سب سے دولت تو اسے بڑی طمانیت ہوتی۔ وہ سجھتا کہ وہ اونیا کا سب سے دولت مند بادشاہ ہے کیوں کہ نہ تو کس کے پاس اس جتنی وولت تھی اور نہ کی کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجنبی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجنبی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔ وہ عام ساشحص تھا جس نے سبز اور بھور سے رنگ کے کہڑ ہے، کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک اجنبی بادشاہ اس کی ریاست میں داخل ہوا۔

بہنے ہوئے تھے لیکن اس کی استہمیں بہت روش تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بانسری می جے جب وہ منہ سے لگاتا تو برسی مدھرتا نیس جھیرتا اور ایسے لگتا جیسے برندے خوش سے چیجہارے ہوں۔ وہ ایک گاؤں میں خوشی خوشی واخل ہوا۔ بانسری کی آواز س کر لوگ گھروں ے باہرنگل آئے۔ وہ جودھن بجارہا تھا، اس کے خیال میں لوگوں کو دہ اتن لیندآئی جاہے تھی کہ ان کے چبرے کھل اُٹھتے اور دھن یر ان کے یاوں تھرکنا شروع ہو جاتے مگر لوگ گھروں سے باہر نظے نو ضرور لیکن وہ استے کمزور اور عملین سے کہ بانسری نواز ان کو د کھنا جی رہ گیا۔" تم لوگوں نے اپنی سید کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا تم جان بوجھ کر فاقد کشی کررہے ہو؟ یقینا تمہارے کھیتوں میں اتنا تو اناج اُگنا ہو گا جس سے تہارے جمروں پدرونق ہونی جا ہے اور جمیوں میں طاقت اس نے بلاگوں کے کہا تو ایک بوڑھی عورت ف الموقى كے الدار ميں اے بتايا كہ مارا بادر الله مح سے سارا انان چین لیا ہے اور جو باتی بچتا ہے، وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ خود میں انسروہ ہو گیا۔ بھر وہ الکے گاؤں گیا تو وہاں بھی اس نے غریب لوگوں کے تباہ حال گروں کو ویکھا۔ اس نے وہاں بھی بانسری نواز کو بتایا کہ ہاوشاہ ان کے پاس کھے رہنے وے تو وہ گھروں کی مرمت کریں۔ بانسری نواز نے اپنی بانسری کی مدهر

نے۔ پیادے نے میں پیغام آ کر بادشاہ سلامت کودیا تو بادشاہ سلامت چائائے: " بیرتو بہت مہنگی ہیں۔ بیرخص جھے کوئی دھو کے باز لگتا ہے اے کہو کہ میں یہ اسٹرابیریز صرف ایک سونے کے سکے کے عوض خریدسکتا ہوں اور اسے بڑاؤ کہ بید ایک سونے کا سکہ بھی وہ غنیمت مستحصے'' ہیادہ دوبارہ بانسری نواز کے باس گیا اور اسے بادشاہ سلامت کا پیغام بہنجایا تو اس نے جواب میں معذرت کر لی ادر کہا كه اسرابيريز اس كى اين بين، اس كيے وہ ان كى جتني بھى قيت منتخب کرے، بیاس کا حق ہے اور وہ تین سونے کے سکول سے کم المبين مبين يبيح گا۔ اب جب يه پيغام ودباره بادشاه تک پهنجا، ده سخت ناراض ہوا کیوں کہ اس کی نیت صرف اسٹرابیریز کا حصول تھا۔ ان کے بدلے میں وہ ان کی کوئی قیمت بھی ادانہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے چالاک سے بانسری نواز کوئل میں بلوا بھیجا اور کہا کہ وہ اے اسرابیریز کی قیمت کل میں دے گا، لہذا بانسری نواز اسرابیریز سمیت کل میں آگیا۔ بیادے ایک سونے کی بوی ی ركالي لے آئے اور انتهائی خوب صورتی سے اسرابیریز اس میں سجا دى جنيں اور اے لاكر بادشاہ كے سامنے ركھ ويا كيا جس نے فورا انہیں نگلنا شروع کر دیا۔ بچو! آپ یفین نہیں کریں گے کہ وہ ایک ای ملے میں ساری اسرابیریز بہضم کر گیا، رکابی میں ایک بھی نہیں جیوڑی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے جاندی کا ایک سکہ بانسری نواز کی طرف اُجھال دیا اور کہا کہ یہ اسٹرابیریز تین تو کیا ایک سونے کی سکے کی بھی نہیں تھیں۔ اب میہ جاندی کا سکہ اُٹھاؤ اور یبال سے چلتے بولیکن بانسری نواز نے سختی سے بادشاہ کو کہا کہ وہ اس کے تین سونے کے سکے دے گا تو وہ جائے گا۔ بادشاہ کے تو تن بدن میں گویا آگ لگ گئے۔اس نے ساہوں کو کہا کہ اس تخص کو زنداف میں ڈال دوسین اس سے پہلے کہ سیابی بانسری نواز کو ہاتھ لگانے بانسری نواز نے اسری اسے ہونوں سے لگائی اور ایک تنب بي يفن كي آواز فضا ميل بكهر كئي - يفر وه كفلكهلا كر بنسا، بإدشاه الراجيك كوسلام كيا أور پيركل سے ماہر كى طرف دوڑ لگا دى۔ اس ے پہلے کہ بادشاہ مکم دیتا کہ سیای اس بانسری نواز کے بیکھیے جا میں اس سے سر میں عجیب می تو فر محصول ہوئے لگی۔اس کی والت برى مضكك خير مولى رائ لك الكالجيسراس كاسر بروا موتا جاريا الی جزیں ہوتی ہوئی موسی نے سی عیل ادر نہ ویکھی تھیں ۔وہ حیران بھی نقا اور خوف زوہ بھی۔ پھر اس نے آیک نظر اسي مصاحبول كى طرف دوڑائى تو وہ مجى اے گور رے تھے اور

در صنول سے وہاں بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگول کے چیرے سے افسردگی دور نہ کر سکا۔ بانسری نواز نے ان لوگوں سے افسردہ آج تک کوئی نہیں دیکھا تھا۔ بانسری نواز لوگوں کی حالت دیکی کر سخت آزردہ تھا۔ وہ رات اس نے ای گاؤں میں گزاری اور مج اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ جلد ،ی وہ باوشاہ کے شہر میں جا پہنچا۔ وہ ابھی شہر میں سرگشت کر رہا تھا کہ اس نے سونے کی رتھ معودار ہوئی جس پر بادشاہ اسے بورے کروفر سے سوار تفام بانسرى نواز ايك طرف كمرا بيسارا تمامًا ويكت رباله" بادشاه سلامت! تم بہت ہی جُڑے ہوئے ہو، بہت لا کی دکھال دیتے ہو ادرتم بہت امیر بھی ہو۔ میں تمہاری میہ کزوریاں کیے لوگوں کے حق ميں استعال كرسكتا موں '' وه سوچ رہا تھا۔ وه سوچتا رہا، سوچتا رہا۔ آخراس کے سجیدہ چہرے برمکراہ ف بھر گئی۔ اس کے ذاتن میں بادشاہ کوسبق سکھانے کے لیے ایک ترکیب آئی۔وہ ایک قریب کھیت میں گیا جہاں اسرابیریز کاشت کی ہوتی کھیں۔ اس نے سونے کے دو سکے کسان کو دیسے تو اسے اجازت ل کی کہ وہ جہال ے جاہے، جتنی جاہے اسرابریواکشی کر لے اسرابریز بہت یکی ہوئی تھیں۔ جلد ہی بانسری نواز نے اپن لوکری سرخ سرخ اسرابیریزے بحرالی استے مزکے کی اسٹرابیریز اس نے بھی ذندگ میں نہیں ویکھی تھیں۔ پہرای نے توکری کھیت کے ایک کونے میں رکھی ادر اس پر بانسری ہے ایک جادو بھری دھن بھیر دی اور سارا وقت بانسری بجاتے ہوئے اس کے چرفے برسکراہٹ بھری رہی۔ مجرای سے پہراس نے اسرابیرین سے جری توکری اٹھائی اور اے لے کرمحل کے سامنے بھٹے عمیا اور اوھر اُدھر کا کر صدا لگانے لگا۔ "اسٹرابیریز لے لوگ اسٹرالیریزا ونیا مین سنب سے میٹھی اور رسلی اسرابیریز لے لوٹ بادشاہ اتفاقا جمروکے میں ای بیٹا تھا۔ اس کے كانوں ميں جونى ساواز يدى، اس نے فورا جمرو کے كے باہر جمانكا اس نے جنے ی ٹوکری میں بڑے دار اسٹر بیرین وہا میں ، فورا اس کے منہ میں یانی بھراآیا۔ اے اشرابیریز بہت بیند جس ۔ اس نے نورا ایک پیادے کو بائسری بواز کے پاس بھیجا اور کہا گرکو تھ کر آؤ کہ ان اسرابیرین کی کیا قیاف ہے؟ بیادے نے بانسری نواز ے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یاوشاہ سلامت کو کہو کہ اس نے انہیں دوسونے کے سکول میں خود خریدا ہے اور تین سونے کے سکول میں البیں بیجے گا کیوں کہ سخت رحوب میں اس نے محنت سے انہیں چنا

ایک ایک کرے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھنے شروع کر دیئے تا کہ کسی طرح این السی روک سکیں۔ بادشاہ فورا اُٹھا اور سیدھا آ کینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بھر جو اس نے آئینے میں دیکھا، وہ اس کے رونگئے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے سرکے سائز میں اضافہ ہو چکا تھا اور اس کی بناوٹ بالکل آیے ہو گئی تھی جیسے بڑی س اسٹرابری اس کے کندھوں پر رکھی ہو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں و یسی کی ویکی جمیس - بردا سا ناک بھی تھا اور سارا دن جموث بولنے والا منه بھی موجود تھالیکن ایسے لگتا تھا جیسے بیرساری چیزیں اس کے اسٹرابری نما سر میں گم ہوگئی ہوں جو اب اس کے کندھوں پر علی ہوئی اسرابری کی طرح رکھی ہوئی ہوں اور اسے دیکھ کر دل کرتا تھا كداے الجمي توڑليا جائے۔

الیہ جادو ہے، یہ اسرابیریز جادو کی تھیں۔ فورا اس بانسری نواز کو پکرد۔' وہ چلا یا۔ بیادے سنتے ہوئے بانسری نواز کی تلاش میں بھاگے۔ انہوں نے جلد ہی اسے تلاش کر لیا اور اسے پکڑ کر والیں لے آئے لیکن اب دہ اس کے ساتھ بخی سے بیش مہیں آ رہے تھے کہ بادشاہ کی طرح کہیں وہ ان پر بھی کوئی جادو نہ آ زمائے۔ جب بادشاہ نے بانسری نواز کو دیکھا تو وہ اس پر دھاڑا

ادر يوجيف لگا: "تمهاري اس حركت كا كيا مطلب تفا؟ كياتم جائة موكه حمهیں ساری عمر قید میں ڈال دیا جائے؟" " مرگز نہیں۔" بانسری نواز نے کہا۔ وہ بچھ اور بھی کہنا جا ہتا تھا مگر بادشاہ کو دیکھ کر اس کی ہنمی چیموٹ گئی۔ بھر کہنے لگا: "الوگ بھی مہریں ویکھ کر یونہی ہسیں گے۔'' " مجھے ریکھیں گے؟ میں انہیں این آب کو نہیں دیکھنے دوں گا۔" بادشاد نے چلا کر کہا۔

''اینا جادد واپس لے لو اور میرا سرعام انسانوں کی طرح جھوٹا کرو۔'' وہ غرایا،لیکن بانسری نواز نے کہا:'' یہ تمہاری سزا ہے، میں تہمیں ٹھیک نہیں كرول كانه بادشاه بدين كر غصے ميں بكلانے لگا۔ وہ اتنا ناراض تھا كداس

نے سیابیوں کو کہا کہ اس بانسری نواز کا سر فلم کر دو۔ بانسری نواز نے بیتکم سنا تو اس نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ "میرا سرقلم کرنے سے تمهارا سر تھیک نہیں ہوسکتا۔ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس جادو کوختم كرسكتا ہے۔ اگرتم نے مجھے قتل كروا ديا تو پھرتم بھى سارى عمر اپنا اسرابری نما سر لے کر دُنیا میں گھومو گے۔" بادشاہ بیان کر خاموش ہو گیا۔ یہ بات بالکل سیح تھی، یہ ابانٹری نواز ہی تھا جو اے اس مشکل سے نکال سکتا تھا اور دافعی اسے قبل نہیں کروانا جا ہے تھا۔اس نے تمام مصاحبوں سے تخلیہ ما نگ لیا۔ اب وہ اور بانسری نواز السلیے رہ گئے۔ بادشاہ نے بانسری نواز کو بیش کش کی کہ وہ اسے حیارسونے کے سکے دے سکتا ہے لیکن اس کے بدلے بانسری نواز کو اسے تھیک كرنا موگا- بانسرى نواز بنا اور كنے لگا كه وه اس سے كہيں زياده حاجتا ہے۔ وہ حاجتا ہے کہ بادشاہ اسے اپنا آدھا خزانہ دے دے۔ بادشاہ کی توسٹی کم ہوگئ۔ دہ سوینے لگا کہ سے فص یا گل ہے۔ یہ مجھے تباہ کر دے گا۔ بانسری نواز اس کے خیالات جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہتم دُنیا کے سب سے امیر آدی ہواور تمہاری رعایا دُنیا ك غريب ترين رعاياتم اين دولت برهانے كے ليے ان كے مند كا نواله بھى چھين ليتے ہو، صرف اس ليے كمتہيں قيمتى يوشاك



پہنٹی ہے اور کھاتے رہنا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مردہے اُن سے اور کھاتے رہنا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مردہے میں اور جمونیرایوں میں رہتے ہیں۔ان کے جبروں پر خوتی کی کوئی ر مق باقی نہیں ہے۔ مہیں ایک بادشاہ کی حیثیت سے شرمسار ہونا چاہے۔ بادشاہ کا چبرہ پہلے ہی اسرابری کی طرح ہونے کی دجہ ہے مرخ تھا، اب چقندری طرح ساہ ہوگیا۔ اس نے کہا کہ یہ چے ہیں ہے لیکن بانسری نواز نے کہا کہتم باہر نکل کر دیکھو۔ اے بگڑے ہوئے فربہہ لا کی انسان لوگ تم پر ہنسیں گے۔ بادشاہ کی حالت قابل رهم تقى - وه كسى قيمت پراتى رقم بانسرى نواز كونېيى دينا چامتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے؟ پھر بانسری نواز نے حکمیہ بادشاہ کو کہا کہ اپنا کوٹ منے اور سر پر اسکارف اوڑھ لے، وہ اسے باہر لے جا کرحقیقت دکھانا جا ہتا ہے۔ بادشاد نے انکار کیالیکن پھر مجوراً اسے جانا ہی را بالسری نواز اسے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھماتا رہا، اس نے اسے غریب اور لاغر بیج وکھائے۔ يهي بُران كير ع يهن بوع بوك وكهاع - يتك بوع كال اور أداس آ تحصيل وكهائيس، مجراس نے لوگوں كا بادشاه كو برا بھلا كہتے اور بددعا تیں دیتے ہوئے سا۔ کسی کو پانبیں تفاکہ یہ بڑے مروالا وراصل ان کا باوشاہ ہے۔ باوشاہ کے کان سے باتیں س س کر جلنے لگے۔ وہ کسی جگہ چھینا جا ہتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ لوگ اس سے اتن نفرت کرتے ہیں۔ اس نے بانسری نوازے کہا کہ اے ان باتوں كاعلم نہيں تھا۔ بانسرى نواز في اے جمایا كه ده تو اتى خود غرضى سے جال میں الجھا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ اور بانسری نواز کل میں آئے تو بانسری نواز نے دوبارہ رقم کا تقاضا کیا یا باوشاہ نے بوچھا کہ وہ اس رقم کا کیا کرے گا؟ بانسری نواز نے اسے بتایا کہ وہ غریب لوگوں میں تقلیم کرنے گا کیوں کہ اس رقم پراصل حق ائی کا ہے۔

بادشاہ بڑی دیر بیٹی کر سوچناں آخرای نے چیپ کا روزہ توڑا اور کہنے لگا کہ تم یہ نیک کا خود بیش کرو کے بلکہ بیش کروں گا۔ اگر میں نے لوگوں سے بچھ چھیٹا ہے تو بیش ہی انہیں لوٹاوں گا بھی اور آئندہ سے لوگوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال کروں گا۔ ہوسکتا ہے اس طرح مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور محبت نظر آئے۔ بھر جیسے ہی وہ عاموش ہوا اس نے دوبارہ ابنا سر دونوں اس نے تھام لیا۔ اس کے سر بیٹ دوبارہ پچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اور ڈر گیا کہ مبادد این کا سر مزید بڑا نہ بور ہا ہو۔ وہ ایک دفعہ بھر جیا

ميكا سيال متركرر الجم المس

نیا سال آیا نے روپ سے کی دھوپ سے چن مسرایا نے گل کھلے ہیں ہمباروں کے اب قافلے چلے ہیں انداز ہے ذمانے کا بدلہ کچھ انداز ہے ذمانے کا بدلہ کچھ انداز ہے ہوئی اور آواز ہے ہوئی میرندوں کی اُڑتی ہوئی میرندوں کی اُڑتی ہوئی میرندوں کے اور آوان ہوئی میرندوں کے اور آوان ہوئی میرندوں کے بائی اور گاتی ہوئی میرندوں کے بائی موانی ہوئی میرندوں کے بائی سے خوانی ہوا کھیل ہے خوانی ہوا کھیل ہے خوانی ہوا کھیل ہے خوانی میرن ہیرس میل ہے خوان میریں میں ہے جوئی میرین میرن ہیرس میل ہے خوان میریں میں ہے خوان میریں میں ہے خوان میرین میرن ہیرس میں ہے

اس نے دیکھا کہ اس کا سرائی اصلی شکل اختیار کر چکا تھا اور جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔

بانسری نواز مسکرار ہاتھا۔ بادشاہ جران رہ گیا جب بانسری نواز نے بانسری منہ ہے لگا کر انتبائی خوش کن دھن چینری اور تھرکتا ہوا تیزی ہے بادشاہ سے کمرے ہے باہر نکل گیا۔ بادشاہ اس کے جانے کے بعد کائی در سوچنا رہا۔ اس نے مصاحبوں کو بلایا اور اپنی آدی دولت غریبوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور ہمیشہ لوگوں ہے اچھا سلوک کرنے کا وعدہ تمام عمر یورا کرتا رہا لیکن جب بھی اس نے اپنے مصاحبوں ہے اپنے اسٹرابری جیسے سر کے متعلق بوچھا تو انسین گویا ہر شے بھول چکی تھی۔ آہتہ آہتہ بادشاہ کو بھی ایسا لگنے لگا جیسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بانسری نواز کو ڈھویڈ کر لگا جیسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے بانسری نواز کو ڈھویڈ کر لگا جیسے اس کے اپنے اسٹراپری نواز کو ڈھویڈ کر کا اعلان کیا لیکن وہ بانسری نواز کو ڈھویڈ کر کیا گا اعلان کیا لیکن وہ بانسری نواز کھی اور بھی

اس کے علاوہ بادشاہ سلامت ایک اور بات پر ساری عمر کاربند رہے وہ بید کہ ووبارہ ساری عمر انہوں نے اسٹرابیریز نہیں چوا آپ تو جانے ہیں کہ بادشاہ سلامت تمام عمر اسٹرابیریز کیوں کرتے رہے؟
اسٹرابیریز سے پربیز کیوں کرتے رہے؟



# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety









### لاتبرطان، كرايي (تيراانعام: 125 روبي كى كتب)

ته علیان جشیر، لا مور ( دوسرا انعام: 175 رویے کی کتب)





### مرفراز ناظر ، کومات (یا تجوال اتعام: 95 رویے کی کتب)

عا تك قام ، لا بور ( چوتما انعام: 115 روب كى كتب)

کے اسے مصوروں کے ام بہ ڈریو قرعا نمازی: حافظہ تنزیلہ افعنل، مہاول پور۔ جوہر یہ رمغمان، مکان۔ سید لعمان حسین، لاہور۔ لائبہ عرفان، کرا ہی۔ فوزیہ فروی، کرک۔
کشف عروج، تلہ کگ۔ حریم افکاز، لاہور۔ صفا رشید، کرا ہی۔ عروبہ خان، شرقیور۔ سید مجوب علی شاہ، بشاور۔ مزئ ، نوشہرہ۔ ملیہ وسیم، کوجرانوالہ۔ مجہ حنالہ سعید، مجہر مزہ، مجہد وجہد الحق معدد ویشان، لاہور۔ مجہ حسن ندیم، ایک ۔ سمعیہ تو قیم، کرا ہی ۔ انوشہ منظور، وجید الحق منظور، کرا جی ۔ انوشہ منظور، کرا جی ۔ انوشہ منظور، کرا جی ۔ انوشہ منظور، کرا جی ۔ مجہ عرف ان آفریدی، پشاور۔ عائشہ مجید، لاہور۔ مجہ ساو، اوکاڑ و۔ مجہ شاہ دیسے منان آفریدی، براول پور محمد مال بور میں اور اقبال، مزی خور ہزارہ۔ عائشہ مشاق، منڈی بہاؤالدین۔ مجہ عبداللہ لطیف، مریدے۔ ماریہ افجاز، کوٹ موس۔ زیب سمرت، براول پور محمد مادل پنڈی۔ لعبہ تاز، سئیہ تاز، سئیہ تاز، مور پور ہزارہ۔ عائشہ مشاق، منڈی بہاؤالدین۔ مجہ عبداللہ لطیف، مریدے۔ ماریہ افجاز، کوٹ موس۔

برایات: تعویر 6 ان چوڑی، 9 ان کمی اور رئین ہو۔ تعویر کی پشت مرمعور اینا نام، عمر، کلاس اور پورا یا لکھے اور سکول کے بریاں یا بیڈ مسریس سے تعدیق کروائے کہ تعویر اس نے بنائ ہے۔

فردری کا موضوع دا جرویی

بزری کا میشوع فیامال

できるさればるでんとうで

ॉर्च्छ गत्रें 8 न्हेंत्र |